

# ٱردُورَهِم قُولَيْ الْفِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي الْمِيْدِي

مترجم محرسفسيان عطار أشاذالوريث جامعة غان بن عفال ش سكهاني كائوني ويره غازي خان

### تصنیف مولاناظفراحمرتھانوی عثمانی م<sup>اثثا</sup>ل

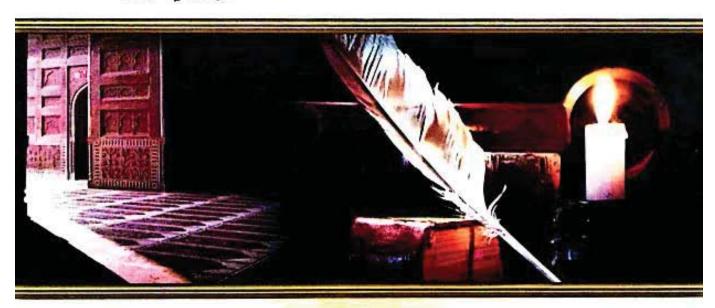



### فهرست

| 19        | عرض مترجم                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|
|           | رائے گرامی                                                 |
|           | تاثرات                                                     |
| 32        | كلمات طيبات                                                |
| 33        | تقريط انيق                                                 |
|           | احوال گرامی                                                |
|           | احوال گرامی                                                |
|           | تقريظ گرامي                                                |
| 43        | رائے عالیہ حضرت کیم الامت قدس سرہ                          |
|           | ماديات                                                     |
| 48        | تعريف:                                                     |
| 48        | علم حديث كا فائده                                          |
|           | علم حدیث میں مستعمل الفاظ کی حد بندیاں (چنداصطلا حات کی تع |
|           | فاكده:                                                     |
| <b>54</b> | اقسام حدیث                                                 |
| 65        | حديث كوروايت بالمعنى كزنا                                  |
| 66        | رجال مدیث یعنی رُواۃ کیلئے استعال ہونے والے الفاظ          |

|               | 6         | 3>              | 4 <del>%</del>          |                                       | > <b>(</b> )                            | م الحديث                    | علو                | <b>3</b> >              |
|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 68            | ••••      | •••••           |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | وتوثيق أوراحا               | <u>س</u> ل:        | یسهلی فا                |
| يکک           | در ہرآ    | ہے۔ار           | نادی معامله             | أوشحسين اجنه                          | ادیث کی تصحیح                           | وتوثيق اوراه                | باتضعيف            | راو بول کر<br>میل       |
| 68            | ••••      |                 | ********                | • • • • • • • • • •                   |                                         |                             | ہے                 | ایی دیل                 |
| 74            | ••••      | •••••           | ••••••                  |                                       |                                         | ین کے متعلق                 | گھىل<br>مەشقىر     | دوسری (                 |
|               |           | •••••           | ••••••                  | وصبوالط                               | ا انهم الصول                            | ین نے منگ                   | ا <del>ح</del> ت و | مدیت می                 |
| 93            |           | ••••••          | تنظمه مثر ايما          | اس رغمل بما                           |                                         | ایک ہی سند۔                 | <i>ھ</i> بل<br>ۂ د | میسری و<br>در به ه ضع   |
|               |           |                 | . אני <i>קיוש</i>       | ا ل پُر ل ہ                           |                                         | ایک ال عمد                  | ہیں برب<br>م       | مدين ۽                  |
| . 105<br>مجمت | ل کی      | کے اقوا         | ىلە تا <sup>بعي</sup> ن | لم،صحابه واه                          | مقطوع كالحا                             | _موصول اور <sup>•</sup>     | ے<br>ع موقو ف      | میلوستهی م<br>حدیث مرفو |
| 103.          |           |                 |                         |                                       |                                         |                             | نفه کا حکم .       | ا <i>ور زی</i> ادتی     |
|               |           | •••••           |                         |                                       |                                         |                             |                    |                         |
| 116           | • • • • • | • • • • • • • • |                         |                                       |                                         |                             |                    |                         |
|               |           | ابيان           | ہے ہم ان کو             | کی تھیجے کی ۔<br>ا                    | کی مرسلات                               | قطع اورمعصل<br>مائمه تابعین | ) نے بعض           | (۵)محدثیر.              |
| 121           | ••••      |                 | • • • • • • • • • •     |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • •   | •••••              | کرتے ہیں                |
| 121           | ••••      | •••••           | •••••                   | ••••••                                | •••••                                   | •••••                       | ںں                 | ا_مراسيل شعر            |
| 122           |           | •••••           | ••••••                  | ••••••••••••                          | ••••                                    | •••••                       | ٠ ر                | ۲_مراسل نخع             |
|               |           |                 |                         |                                       |                                         |                             |                    | ۳_مراسل!                |
| 123           | ••••      | •••••           | ••••••                  |                                       |                                         |                             | ضی شرت             | ۴_مراسل قا              |
|               |           |                 |                         |                                       |                                         |                             | •                  | ۵_حسن بفررگ             |
|               |           |                 |                         |                                       |                                         |                             |                    | ۲_مراتیل ابر            |
|               |           |                 |                         |                                       |                                         |                             |                    | ۷_مراسیل محمد           |
| 126           | ••••      | •••••           | • • • • • • • • • •     | •••••                                 | بل                                      | بعین کی مراس                | وأتباع تا          | ٨_ثفة تا بعين           |

| ₹ 7 <b>₹</b> \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | علوم الحديث      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ما بعین کے مراسل کے ضعف برمحدثین نے تصریح کی ہے۔<br>ما                | البعين وانتباع ت | (۲) بعض:                      |
| 127                                                                   | ل يوں ہے         | جس کی تفصیا                   |
| 127                                                                   | طاء              | ا_مرائيلء                     |
| 127                                                                   | -بری             | ۲_مرالیل:                     |
| 127                                                                   | _                |                               |
| ش ، تیمی اور ابن ابی کثیر کی مراسل 127                                | سحاق ہمدانی اعم  | س_ك_ابوا                      |
| د، ابن عیلینه، سفیان نوری کی مراسیل                                   | ميل بن ابي خاله  | <br> <br> -<br> -<br> -<br> - |
| 133                                                                   |                  |                               |
| , وہ حدیث ہے جس کے متن یا سندیا دونوں میں ایسااختلاف                  | رب کا بیان ، په  | حديثمفظ                       |
| 133                                                                   | کرنا ناممکن ہو   | ہو، جے جمع                    |
| 135                                                                   | عل               | ساتویس فص                     |
| ن کے الفاظ اور اُسباب جرح کا بیان                                     | ل کے اُصول ا     | جرح وتعدما                    |
| تو کیے مقدم کریں گے                                                   | فديل جمع ہوں     | اگرجرحوت                      |
| مت و نقامت ٹابت ہو چکی ہو جرح مفسر بھی اس کے لئے                      | میں جس کی اما'   | امت مسلمه                     |
| 143                                                                   |                  |                               |
| بزنہیں ، بھلےاس کا شارائمہ کرام میں سے ہوقبول جرح سے                  | کی ہر جرح معن    | محسى جارح                     |
| 144                                                                   | سکتے ہیں         | کئی مانع ہو                   |
| ى ميں شرائط اور غير مصرعوارض كابيان 153                               | ن کے لئے راو ک   | قبول رواييه                   |
| 254 אַנט                                                              | راوی کے لئے      | وه اُمور، جو                  |
| رنا                                                                   | روایت کا انگار   | راوي کااپي                    |
| عمل كرنا                                                              | یت کے برخلا فہ   | راوی کا روا:                  |
| ثِعْمَلَ كُلِنا                                                       | ) كا خلاف حدير   | صحانی رسول                    |

| علوم الحديث على الحديث |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راوی کے لئے مصراور غیرمضر جہالتوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اِستفاضه اورشهرت ہے عدالت راوی کا ثبوت ، ائمہ مشہورین کی توثیق کا ذکر 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رادِی کی جہالت بالعین (بالذات) کیسے مرتفع ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان اہل علم کا بیان جو صرف ثقه روا ۃ ہے حدیث نقل کرتے ہیں 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بدعت کی دوشمیں ہیں،مؤثر وغیرمؤثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ارجاء وتشیع کی دو دوشمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جرح وتعدیل کے الفاظ، مراتب اور درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تنبیہ نمبرا: امام بخاریؓ کی راوی کے بارے میں جرح فیہ نظر، سکتوا عنہ سے مراد 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تنبیه ۲: حدیث منکر، منکر الحدیث اور بروی المنا کیر میں باہمی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تنبیہ نمبر سا: ابن معین کی رائے کسی راوی کے بارے میں کیٹس بیشٹیءِ ہو، تو ان کی مراد<br>سر آنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كى غيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مستبیہ مبری اوی راوی کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے فوی کو صعیف کہددیا جانا 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تنبینمبر۵: ابوحاتم کارواۃ کومجہول قرار دیناً جہالت وصف پرمحمول ہے، ابوحاتم کا ایسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رواۃ کومجبول قرار دینا جو دیگر اہل علم کے ہاں معروف ہیں، ابوجاتم کی تجہیل کا حکم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صحیحین کےمعروف رواۃ کومجہول قرار دینا، ابن حزم کامشہور ائمہ کومجہول قرار دینا. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنبیه نمبر ۲: محدثین کا قول" کیس مِنْلَ فُلانِ" ہے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تنبیه نمبر کن محدثین کے قول انکو کو مار واله فکرن سے مدیث اور داوی حدیث کاضعیف<br>مونال نونبسر سونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہونالازم نہیں آتا<br>تند نمبر ۸ میں ثنین کاقبال کا کا توریق سرور و سرور ہوجوں و روسان کا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تنبيه نمبر ٨ محدثين كا قول: لَهُ أَوْ هَامُ. يَهِمْ فِي حَلِيثِهُ، يُخْطِي فِيهِ راوي كُوثقابت<br>خارج نبيل كرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سے خارج نہیں کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| میں بر سس کو مروز ہی المصاب کا راد یوں پر این برے کرنا جو درانسل جرح ہیں . 194<br>تنبیہ نمبر ۱۰ تنگیر بآخِرِ ۴، اِختلط کب جرح شار ہوں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| علوم الحديث على حيات الحقاق الحريث الحريب ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فائدہ نمبرا: صحیحین میں شیخین کامختلط راوی ہے روایت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فائده نمبر۲: راوی کی اگر توثیق و تجریج دونوں مروی ہوں تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كۆنىيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فائده نمبر٣: "ضعفاء" اور "موضوعات" مين لا يصبح اور لا يثبت كا مطلّب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موضوع ہونا ہوتا ہے کتب احکام میں لا یصبے کا مطلب صحت اور اصطلاحیة کی نفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فائده نمبر ۴: جب محدث زبانی حدیث بیان نه کرے تو اس کا بھولنا ورتلقین لینا قابل ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آڻهوين فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ادلہ کے مابین تعارض کے اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تَرْجِيْحُ فِي الْمَتَنْ كَي صورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحكم ومدلول ميں پائے جانے والی وجو وترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سند وروایت میں وجو ہے ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اُمورِ خارجیہ کے ذریعہ ترجیح کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نوین فصلنانستان فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آئمه ثلا نثرامام ابوحنیفیه، امام ابو پوسف اور امام محمد پڑالٹنز کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱) امام اعظم ابوحنیفه دخمالشنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امام صاحب كي تابعيت كا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امام صاحب حديث مين ثقة بين، كثير الرواية اور حافظ الحديث بين 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| امام صاحب مدیث کے ناقد ، اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المام ابو يوسف تطلق ۱۱۳ ما ۱۸ اه می المام ابو يوسف تطلق ۱۸۲ اه می المام المولوسف تطلق ۱۸۲۰ اهم المولوسف تطلق المام المولوسف تطلق المام المولوسف تطلق المام المولوسف تطلق المولوسف تطلق المولوس المولوسف تطلق المولوسف تلم المولوسف تطلق المولوسف تطلق المولوسف تطلق المولوسف تطلق المولوسف تلوسف تلوسف تلوسف تطلق المو |
| المام محمد بن حسن ١٨٩ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ( <u>)</u> 10 ( <u>)</u> 4) 4) ( <u>)</u> |                                         | علوم الحديث                         |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 236                                       |                                         | ل كاتتمه                            | مختلف مسا  |
| لِ نقل كرنا، عادل كاضعيف                  | جرح نەكرنا صرف تعدبا                    | و ثیق، راوی بر منقول                | واقدی کی   |
| ین اجتماع کی صورت میں کس                  |                                         | •                                   |            |
| 237                                       |                                         |                                     |            |
| ئت دمعتر ہے 239                           | ہے کم درجہ کا سہی لیکن ج                | راوی، متفق علیه راوی                | مختلف فيه  |
| ·                                         | ملاف کے لفظ سے ذکر                      |                                     |            |
| 240                                       | -                                       | :<br>رَطُنْکَنُهُ کا لِعض رواة کی   | •          |
| ر ہے                                      | كم ازكم وه ثقه تابعی ضرور               | -                                   | •          |
| ن<br>من پٹرانشنہ نے نہ جانا وہ مجہول      |                                         |                                     |            |
| پائے جانے والوں کوزیادہ                   |                                         | 4                                   |            |
| 1                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                     |            |
| ل مند میں شروط،مند میں                    | طرح ہام صاحب ک                          | المُلكِّة كا م <b>ن</b> يب حنفيه كل | امام احد   |
| مدثنين قنرماء كذاب راويوں                 | ات اوران کی اہمیت،مح                    | ن احمداور قطیعی کی زیاد             | عبداللد؛   |
| 241                                       | •••••                                   | بت نه ليتح                          | ہے روا:    |
| ين ,                                      | متابعت كالهونا ضروري نب                 | یث کی صحت کے لئے                    | ہر سیجے حد |
| یات ہیں اور عبداللہ ثقہ ہی ہے             |                                         |                                     |            |
| 243                                       |                                         |                                     |            |
| کے لئے کافی ہے 244                        |                                         |                                     |            |
| ی کی توثیق ہے۔۔۔۔۔۔۔                      |                                         |                                     |            |
| ہے ساع کا ثبوت 245<br>ان رحلتہ تر ہیں ک   |                                         |                                     |            |
| لفظ (حکق قرآن) کی وجہ ہے<br>246           | م جحاری ومرتضۂ سے مسئلہ                 |                                     |            |
| 7.4D                                      |                                         | <del></del>                         |            |

| · & &                                 | علوم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | . ↔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ،،ان کے بار۔                          | لشئ كافهم حذيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام شافعی رکمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | قت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہونے کی حقبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ئتدال میں مجرو                        | فيهٔ كا ميزان الاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام ذہبی زمرالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہوگی یا گھرمستو                       | ثقامت کی دلیل<br>نقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کرنا اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نا اس کی ثقامت                        | ا ایک شاگرد ہو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کسی راوی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كان يخطئ كر                           | کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسن راوی ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ) يامستورېي يا                        | ، روایت!عور تیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عورتوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نذكرہ كے لئے                          | رال ضعفا، کے ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ميزان الاعتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، <b>تو</b> ی راوی کے                 | اوی کی تضعیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بسااوقات ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .)غلبظن پر ــ                         | رى كاممبنى (بنياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جرح وتعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ورابن سعد کا علم                      | خصوصاً واقدى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علاءمديبنه كاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | فیہ سے ناراض<br>اس سے رجوع<br>ان کے بار۔<br>انترال میں مجرو<br>انترال میں مجرو<br>کان یہ خطئ کم<br>کان یہ خطئ کم<br>کان یہ خطئ کم<br>کان یہ خطئ کم<br>انقلِ الْہِ حفظ کم<br>انقلِ الْہِ حفظ کم<br>انقلِ الْہِ حفظ کم<br>انتراس میر<br>انتہ اور اس میر<br>اوقی سے مراد<br>اورت آنا موجہ<br>اورت آنا موجہ<br>اورت آنا موجہ | علوم الحدیث علوم الحدیث اور ان کا حفیہ سے ناراض رزاق کا تشیع اور اس سے رجوع علیہ کا فہم حدیث ، ان کے بار۔ قت کا میزان الاعتدال میں مجروع قاہت کی دلیل ہوگ یا پھر مستو شقاہت کی دلیل ہوگ یا پھر مستو ایس کی نقاہت اور تیں یا معتور ہیں یا محال کی تضعیف ، قوی راوی کے ارکے مرا السخفا ، کے تذکرہ کے لئے مقولہ کیش مین اُھلِ الْحِفظِ کی موثر وغیر موثر صور تی اور اعلال کی موثر وغیر موثر صور تی مرا دور اعلال کی موثر وغیر موثر صور تی کی کا مہنا ہی رہنیا دی اغلیظ ن پر نے کی کا مہنا ہی رہنیا دی اغلیظ ن پر نے کی سے مرا دور ایس بوقت ِ ضرورت آنا موجہ خصوصاً واقدی اور ابن سعد کا علم خصوصاً واقد کی اور ابن سعرور کیا کی کی کین کی کیا کی کی کیا کی کی کیا کی |

| علوم الحديث الحالج الحا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کلام عرب کے تصرفات کی معرفت جارح ومعدل کے لئے ضروری ہے 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابوزرَعه کا جرح مبهم کرنا اورالیمی جرح کاغیرمقبول ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| متابعات میں، اصول جیسی شرائط لا گونہیں، امام بخاریؓ کے شیوخ کا ثقه ہونا 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "لَيْسَ هُوَ كَافُوكَ مَا يَكُونِ" تَضْعِيفُ مِنْ ہِي ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام بخاری ڈٹلٹۂ اوران کے ہم بلہ محدثین کی کئی حدیث سے معرفت اور توثیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کافی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| متقدم کی توثیق کے ہوتے ہوئے متاخر کی جرح غیر معتبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کسی بدعتی جارح کا قول دوسرے بدعتی کے بارے میں ججت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اساعیل بن ابی اولیس کی روایت بخاری شریف میں صحیح ہے۔ صحیحین کے روا ۃ علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الاطلاق قابل احتجاج نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا تفاقی ضعیف راوی ہے بھی شیخین روایت لیتے ہیں اور تا سُدیمیں اور روایت بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام بخاری پڑالتے کے فرمان فی ابنادہ نظر سے راوی کا مطلقاً ضعیف ہونا مراد نہیں 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| راوی کا بدعتی ہونا اس کی روایت میں قادح نہیں ، ہاں اگر جھوٹا ہے یا داعی بدعت ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چگر مجر و <sup>ل</sup> ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عادل رادی ، مجروح کی جرح ہے مجروح نہ ہوگا، بیہق کی جرح ان رواۃ میں مقبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جن ہے الجماعة نے روایت لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مر دو د تضعیف کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| راوی کےضعف کی کچھانواع کا انجار، متابعت سے ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بمحدثین کا قول کیس بالْقُویِ مزور درج کی تضعیف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تحسی راوی پر ابوزرعہ وابو حاتم رہالت کا جرح نہ کرنا تو ثیق ہے، جرح مفسر ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                | علوم الحد                              | 3>           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| رح کے مقابل نہیں ہو سکتی                                                       |                                        |              |
| سے ہونے والا اضطراب شخ کے لئے موجب قدح نہیں 275                                | انده كي طرف                            | رواة وتل     |
| ئ کی روایت میں تدلیس وعدم تدلیس میں فرق کرنا 275                               | ن غياث كا ا <sup>عمة</sup>             | حفص بر       |
| ِ پر کوئی اثر نہیں ، امام صاحب پر کی گئی جروح اس قبیل ہے                       | کی جرح کا ثقه                          | مجروح        |
| 275                                                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <u>U</u> t . |
| لَّةَ ثَنَا فُكُلُنْ كُوجِهِورُ كَرَ قَالَ لَنَا فُكُلَانٌ كُوترَ جِي دينا 276 | رئی ہٹالگنہ کا تح                      | امام بخار    |
| مد مات کی بنیا د برجرح درست نہیں                                               | امفوضه جائز خ                          | امراءكي      |
| ں کی نقاہت کے لئے قادح نہیں                                                    | غلوفى التشيع ا                         | راوی کا      |
| فِی الْجَرْح ہونے کی مثال                                                      | ورر<br>م کے متعنِنت                    | ואטקי        |
| اد، راوی کے مجروح ہونے کی ہمیشہ مقتضی نہیں ہوتی 278                            | کی زیادتی تعد                          | جارحين       |
| ءُ کے مابین فرق ہے                                                             | اور كم يُروعنا                         | تَرَكَهُ ا   |
| ، سے اس کی تمام مروبات کاضعف لا زم نہیں                                        | اوی کے ضعف                             | کسی را       |
| نے والی جرح کی مثال                                                            | بدہے پیدا ہو                           | فہم فاس      |
| شخق كرنا اور الفاظ جرح وتعديل مين تصرف كرنا 279                                | إن كاجرح مير                           | ابن حر       |
| ند کی روایات کا حکم                                                            | ۔ ہے بل اور بع                         | اختلاط       |
| ت اہل اختلاط سے صحت پرمحمول ہوگی                                               | شارنخ کی روایہ                         | کبارم        |
| ئیر مقبول ہے                                                                   |                                        | •            |
| لا كى قبل الاختلاط والى روايت ليتے ہيں اور بعد الاختلاط والى                   | فارى رشكته مختله                       | امام بخ      |
| اقی روایات کا انتخاب کرتے ہیں                                                  |                                        |              |
| کے بعد ہی مقبول ہوگی ، وگرنہ ہیں                                               |                                        |              |
| کئے حدیث کا حفظ ہونا شرط نہیں                                                  | حدیث کے ۔                              | صحت          |
| ح نہیں 283                                                                     | ليانوكري وحهجر                         | سركار        |

| (* <u>)</u> 14 <b>(*)</b> 4 <b>(*)</b> 6 <b>(*)</b> 6 (*) | > <b>&amp;</b>                  | غلوم الحديث                   |                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                           |                                 | كابرعاصم كوضعيف               |                          |
| 283                                                       | ل                               | رمبني جرح مقبول نهي           | عداوت                    |
| تعلق روایت لینے پراعتراض                                  | رِعبدالله الجهنی کی             | امام بخاری دخنگشهٔ            | اساعیلی کا               |
| 284                                                       |                                 |                               | اور جواب                 |
| 284                                                       | ••••••••                        | ود جرح کی مثال                | مبهم ومرد                |
| 285                                                       | •••••••                         |                               | • '                      |
| فرف ایک ہی راوی روایت لیتا ہے 285                         | بھی ہیں جن سے                   | ن میں ایسے رواۃ <sup>ک</sup>  | روا وصحيحه               |
| ئ جرح قبول نه ہوگی 285                                    | جہ ہے اس پر کی گ                | . نام میں شک کی و             | راوی کے                  |
| روایت بھی ہوتی ہے                                         |                                 |                               |                          |
| بن مدیث کی تضعیف ہوتی ہے 286                              | بین کی مراد مجھی <sup>معی</sup> | ، و '<br>شیءِ" سے ابن '       | "لَيْسَ بِـ              |
| 287                                                       | دیث" مبهم جرح<br>پیشِ" مبهم جرح | "<br>نَهُمْ بِسَرِقَةِ الْحَا | ''فُلَان مُ <sup>ا</sup> |
| افظ ہونا باعث عیب نہیں 287                                | ، بیان کرنا ، عدم حا            | کتاب سے صدیث                  | محدث كأ                  |
| 287                                                       | ، قدح نہیں                      | زيف كرنا،موجب                 | بدعتی کی تع              |
| ختلاط ہوتی ہے                                             |                                 |                               |                          |
| ، معاصرین کا کلام مفسر ہی مقبول                           |                                 |                               |                          |
| 288                                                       |                                 | •••••••••                     | ج                        |
| يحتى كرنا <b>288</b>                                      | صاً معاصر مين مير               | ) کا رجال میں ،خصو            | يحيل قطان                |
| نے والے حضرات                                             | ہے بل روایت کر                  | ائب سے اختلاط۔                | عطا بن س                 |
| 289                                                       | ئىمبىن                          | فِي الْقُوْآنِ" جَرَرُ        | "تُوقّف                  |
| 289                                                       | ب جرح                           | ہے منقول نا مناسبہ            | ابن سعد .                |
| 290                                                       |                                 |                               |                          |
| قبل کی ہوگی 290                                           | ۔ میں اختلاط ہے                 | وايت بخارى نثريفيه            | مختلط کی ر               |

| ( 15 )                                                          |                            | علوم الحديث             |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| ومزی و پالٹ کے طریق کار                                         |                            |                         |         |
| 290                                                             |                            |                         |         |
| مج ہوتی ہے امام بخاری پڑالنے کا                                 |                            |                         |         |
| 291                                                             |                            | بطان <i>سے روایت</i> لی | مران بن |
| 291                                                             |                            |                         |         |
| 29?                                                             |                            | ين كا تشدد في الرجال    |         |
| 29                                                              | مبیہ میں سے ہیں            |                         |         |
|                                                                 |                            |                         |         |
|                                                                 | ق اور بعض میں ضعیف ہ       | •                       |         |
|                                                                 | نېيں                       |                         |         |
|                                                                 | مومی جرح نه هوگی           |                         |         |
|                                                                 | میں امام بخاری پڑالشہ کا ت |                         |         |
| احمد بطلف کے ہاں ساقط الحدیث                                    |                            | ص                       |         |
| <i>چ</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |                            |                         |         |
| 295                                                             |                            |                         |         |
| ئالے بیں 295<br>اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |                            |                         |         |
| 295                                                             |                            |                         | _       |
| روایت بیان کرے 295                                              |                            |                         |         |
| بیت و دشمنی کی وجہ سے قبول ن <u>ہ</u>                           |                            | •                       |         |
| 296                                                             |                            |                         |         |
| كانعيم سے روايت لينا 296                                        | •                          |                         | •       |
| کوتر جح ہوگی 297                                                | •                          | _                       |         |

| 16                              | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                               | علوم الحديث                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | ه اقسام اوران کا شاہر                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                 | روایات، تضری بالسماع کے بعد ہی آتی ہیر                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| يں 298                          | نقول روایات قدیم مرویات سے زیادہ سیجے ہ                                                                                                                                               | ٰ سےاخیرعمر میں <sup>م</sup>                                                                                                                       | ہمام بن سیج                                                                                                             |
| 299                             | براعتاد، اس کی کمزوری کو ضعیف کر دیتا ہے .                                                                                                                                            | کاکسی کمزور راوی                                                                                                                                   | ائمه حدیث                                                                                                               |
| 299                             | ، اباضی کی روایت بخاری شریف میں                                                                                                                                                       | میں ہونا جرح نہیں                                                                                                                                  | اہل الرای                                                                                                               |
| 299                             | ح کی مثال                                                                                                                                                                             | ل وجهے مردودجر                                                                                                                                     | معاصرت کم                                                                                                               |
| 299                             |                                                                                                                                                                                       | مردود کی مثال                                                                                                                                      | •                                                                                                                       |
| 300                             |                                                                                                                                                                                       | ۔ ثین تساہل بسرے<br>ر                                                                                                                              | _                                                                                                                       |
| 300                             |                                                                                                                                                                                       | مردود کی مثال<br>په                                                                                                                                | •                                                                                                                       |
| 300                             | •                                                                                                                                                                                     | کے بارے میں برد<br>اور سے                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 301                             | روایت کرنا ثقاہت کے منافی نہیں                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                       |
| 301                             | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                               | کی مثال                                                                                                                                            | ה ה<br>                                                                                                                 |
| 303                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 113 :14                                                                                                                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                 | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو پوسف سے نہیر                                                                                                                                            | کے مناظرے امام مح                                                                                                                                  | امام شافعی ۔                                                                                                            |
| 304                             | ر اوران کے تلامذہ سے تھے ابو پوسف سے نہیر<br>ا ہے                                                                                                                                     | کے مناظرے امام مح<br>للٹۂ کا سفر نامہ جھوٹ                                                                                                         | امام شافعی _<br>امام شافعی را                                                                                           |
| 304<br>305                      | ر اوران کے تلامذہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے<br>وروایات کے بارے چند توضیحی کلمات                                                                                                 | کے مناظرے امام مج<br>اللّئه کا سفر نامہ جھوڑ<br>ی اور بغوی کی تفسیر                                                                                | امام شافعی ۔<br>امام شافعی اِل<br>تغلبی ، واحد                                                                          |
| 304<br>305                      | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے۔<br>وروایات کے بارے چندتو شیحی کلمات<br>درجوع کیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | کے مناظرے امام مج<br>اللہ کا سفر نامہ جھوڑ<br>ی اور بغوی کی تفسیر<br>ی کے ماہر کی طرف                                                              | امام شافعی که<br>امام شافعی را<br>تغلبی ، واحد<br>هرعلم میں اس                                                          |
| 304<br>305<br>306               | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے<br>وروایات کے بارے چند توضیحی کلمات<br>رجوع کیا جائے گا۔<br>ثان اور مقام ومرتبہ                                                    | کے مناظرے امام مج<br>اللہ کا سفر نامہ جھوڑ<br>کی اور بغوی کی تفسیر<br>ں کے ماہر کی طرف<br>کی منزلت، بلندی ہ                                        | امام شافعی ئے<br>امام شافعی ڈ<br>تغلبی ، واحد<br>ہرعلم میں الر<br>علماء حدیث ً                                          |
| 304<br>305<br>306<br>307        | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے۔<br>وروایات کے بارے چند توضیحی کلمات<br>رجوع کیا جائے گا۔<br>ثان اور مقام و مرتبہ<br>اور معتز کی علماء کے مابین تفاوت کا بیان ۔۔۔۔ | کے مناظرے امام مج<br>الشے کا سفر نامہ جھوڑ<br>کی اور بغوی کی تفسیر<br>ک کے ماہر کی طرف<br>کی منزلت، بلندی ہ<br>میں رافضی ، خارجی                   | امام شافعی ئِ<br>امام شافعی ہِ<br>نغلبی ، واحد<br>ہرعلم میں الر<br>علماء حدیث<br>علم حدیث                               |
| 304<br>305<br>306<br>307        | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے۔<br>وروایات کے بارے چند توضیحی کلمات<br>رجوع کیا جائے گا۔<br>ثان اور مقام ومرتبہ<br>اور معتز کی علماء کے مابین تفاوت کا بیان       | کے مناظرے امام مج<br>اللہ کا سفر نامہ جھوڑ<br>کی اور بغوی کی تفسیر<br>کی منزلت، بلندی ہ<br>میں رافضی ، خارجی<br>مخصوصیات میں ۔                     | امام شافعی رَ<br>امام شافعی رَرُ<br>تغلبی ، واحد<br>ہرعلم میں اس<br>علماء حدیث<br>علم حدیث<br>سنداسلام ک                |
| 304<br>305<br>306<br>307<br>308 | ر اوران کے تلامٰدہ سے تھے ابو یوسف سے نہیر<br>ا ہے۔<br>وروایات کے بارے چند توضیحی کلمات<br>رجوع کیا جائے گا۔<br>ثان اور مقام و مرتبہ<br>اور معتز کی علماء کے مابین تفاوت کا بیان ۔۔۔۔ | کے مناظرے امام مج<br>اللہ کا سفر نامہ جھوڑ<br>کی اور بغوی کی تفییر<br>کی منزلت، بلندی ہ<br>میں رافضی ، خارجی<br>مخصوصیات میں ۔<br>اجھوٹ کی انواع و | امام شافعی رَ<br>امام شافعی رَرُ<br>تغلبی ، واحد<br>مرعلم میں اس<br>علماء حدیث<br>علم حدیث<br>سنداسلام کر<br>روایات میں |

|                             |                      | ~~~                 |                                  |                                               |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ( <u>17</u> <u>3</u> ) 0 2  | <b>BBK</b> >         |                     | علوم الحديث                      |                                               |
| 309 tı                      | وضعيف روايت ا        | ر باب میں صحیح      | مومی عادت که م                   | ئین کی <sup>ع</sup><br>محدثین کی <sup>ع</sup> |
| 309                         | کرتا ہے              | ۔<br>می سے روایت    | وه جوصرف ثقه،                    | للاء كاوه كر                                  |
| 310                         | بنا اوراختیار کرنا   | سنت کوتر جیح دیا    | مخصوص صحابه <sup>ب</sup> گ       | لماء كالبعض                                   |
| 310                         | ابغلطہے              | بالحيل كاانتسا      | هٔ کی <i>طرف ک</i> تار           | مام محمد دخرالثه                              |
| 310                         | درست نہیں            | امام کی طرف         | <i>ى نىبىت كىي بھى</i>           | ر<br>رام حیلول                                |
| ف ہیں                       | ے زیادہ متشدد ومخال  | دیگراہل علم ہے      | کے بارے میں                      | تنفيه خيلول                                   |
| ر تدوین فآویٰ کی وجہ سے     | اكثرت تلامذه اور     | عبدالله رضافية كأ   | عنهٔ میں حضرت<br>نکاللہ میں حضرت | سحابه كرام                                    |
| . بونا                      | ة التلاندة كالمتاز   | وتلامذه اورتلامذ    | <i>ں طرح</i> ان <u>ک</u>         | متاز ہونا ا                                   |
| ہے مقدم ہول گے 312          | ي حديث مرسل          | بہ نٹکائٹٹم کے فتاو | تنفیہ کے ہاں صحا                 | امام احدو<                                    |
| 313                         | ېي دي گئي            | عموم خیر کی گوا     | نه، کا بیان جن میر               | قرون ثلاة                                     |
| رونا                        | ر رطن الله سے فاکق : | أرشك كالبخارك       | لفظ ميں امام مسلم                | روايت بال                                     |
| يطلفنه كاخبر واحداورهمل ابل | بونا اورامام ما لک   | بالمعنى كا قائل:    | الملكة كاروايت                   | امام بخارك                                    |
| ئى دىينا 315                | ں اہل مدینہ کوتر بڑ  | )صورت میں عمل       | ستعارض ہونے کے                   | مدینہ کے ا                                    |
| بلوی سے متعلق ہوتو شاذ کا   | لےخلاف ہو یا عموم    | سنت مشهوره _        | یه ،خبر داحد جب                  | مذهب حنف                                      |
| 315                         | •••••                |                     | کی دلیل                          | حکم رکھنے                                     |
| ر کسی روایت کاغیرمعروف      | ل مشهور شهرول میر    | رعكم وروايت مي      | رین کے زمانہ او                  | خلفاءراش                                      |
| 315                         |                      |                     |                                  |                                               |
| ث کی تقویت کے لئے طرق       |                      |                     |                                  |                                               |
| 316                         |                      |                     |                                  |                                               |
| نیاس ترک کردیتے 317         |                      |                     |                                  |                                               |
| 319                         |                      |                     |                                  |                                               |
| نېيں 321                    | خرین کی اصطلار '     | خ ہے مراد ،متا      | ین کی کلام میں ر                 | ملفصائ                                        |

|     | 18 3> 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | علوم الحديث          |              |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 321 |                                                       | نفین تقلید کی تر دید | منكرين ومخا  |
| ·   | مونا، ترک تقلید کا خطرناک نتیجه، اس زمانه می <u>س</u> | ب کے لئے ضروری       | تقليد كابرا  |
| 324 |                                                       |                      | دعويٰ اجتهاد |
| 325 | ران کے جواب میں تکلف دہی                              | بعض کمزور با تیں اور | صحیحین میر   |
| 330 |                                                       | سل                   | دسویس فص     |
| 330 | ءاسنن اورمقد مات میں استعال ہوئیں:                    | ب اصطلاحات جواعلا    | ہاری خاص     |

with

## عرضٍ مترجم

ال میں شکنہیں، کہ فقہاء ومحدثین کے مابین اختلافات زمانہ قدیم ہی ہے چلے آ رہے ہیں، احادیث کی تھیجے وتضعیف، اعلال وتعلیل، رِجال کی توثیق وتجری کر تروائخ خرضیکہ روایت و درایت کے تقریبا سبھی ابواب میں دونوں طبقات کے اپنے اصول وضوابط ہیں، وَلِکُلِّ وِ جُهُمَّ هُو مُولِّنِهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَدِرُاتِ (ہرایک کے لیے ایک سمت مقرر ہیں، وَلِکُلِّ وِ جُهُمَّ هُو مُولِّنِهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَدِرُاتِ (ہرایک کے لیے ایک سمت مقرر ہیں، میں میقت کرونیکیوں میں)

اہل علم ودانش میں سے کسی نے ان اصول وضوابط کے منصوص ہونے کا دعویٰ ہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اجتہادی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بلکہ حقیقت تو بچھ یوں ہے کہ بہت سے قواعد پراتفاق ہونے کے باوجود بھی ان کی عملی تطبیق وانطباق میں اختلاف باتی رہاہے، ان قواعد اتفاقیہ میں تحصیص و تعیم ، اطلاق و تقیید ، ننخ و تنیخ اور حد بندی جیسی وجوہ ، موجب اختلاف ہوتی ہیں۔

ان سب سے بردھ کرمعاملہ کھے یوں ہے کہ بعض اہل علم نے اپنے ہاں معتر داائل کی بنیاد پر بعض اخبارِ احادِ معجد تک کی صحت کا انکار کردیا ہے، (ملاحظہ ہو: السبِّنسِ اس) شائقین حضرات اس موضوع کو تفصیلاً ملاحظہ کرنا چاہیں تو ''الحجہ کا انگارٹ الگائے۔ الگائے۔ انگارہ اللہ المحدیث الگائے مولا ناز کریار حمداللہ ''رفع المماکم عن الگائیة الاعکر میں انعلام ابن تیمیہ رائلہ اور ''الحجہ کی المحدیث ' از داکر عبداللہ اور ''الحجہ کی المحدیث ' از داکر عبداللہ عنی المحکم علی المحدیث ' از داکر عبداللہ عنوں کی مطبوعہ ہیں۔

اختلافات كايم رحله اوروجوه صرف في قهاء و مُحكِدِثِن كه مَا بَيْنِ نهيس،خود

محدثین کے مابین بھی ان کودیکھا جاسکتا ہے، اس زمانہ میں علم وکمل بسا آست بدین کے مستری کے مستری کی ایک مسلم میں ہیں ہیں کرتے ) نے ابھی زمانہ قریب ہی (2009) میں ایک کتاب ''الْاین کو ابن عُکیوین و ابن باز '' کتاب ''الْاین کا بند کے ابن میں ایک کتاب ''الْاین کا ہے، جو ہماری گذشتہ تقریر پرم رتھدیق شبت کرتی ہے۔

ان اختلافات کی بنیاد پرمعتدل اورجهور اہل علم نے کسی عالم وفقیہ کی تبید نے و تنظیم نے کسی عالم وفقیہ کی تبید نے تفسیق تو کجاند مت بھی نہیں کی ،اور اگر کہیں سے تبید نیع وغیرہ ہوئی بھی ،تو اس کواہمیت نہیں دی گئی ،اس کا شارم دود جروح میں کیا گیا ہے۔

خلاصہ بیر کہ محدثین وفقہاء کے قواعد سے اختلاف کو مخالفین دین کے لیے قادِح اور ان کی ثقابت کے مُنافی قرار نہیں دیا گیا۔

سلف صالحین، اکابراہل علم کے مقام و مرتبہ، فضیلت و شرافت سے قطع نظر جہال اس خسن طن کا نقاضا ہے کہ ہم ان کے ان علمی اختلافات کواج تہاد وللہیت کا نام دیں، وہاں ان کے احوال واقعی بھی اس کے شاہد ہیں کہ ان اختلافات میں انہوں نے قرآن و حدیث کے قریب ترین رہنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طبعی عوارض، بشری کروریاں، نقاوت فہمی، نقل صحیح کے فقدان، فرق مراتب وغیر ہا امور کے پیش نظر تسامحات کم وریاں، نقاوت فہمی، نقل صحیح کے فقدان، فرق مراتب وغیر ہا امور کے پیش نظر تسامحات کھی ہوئے ہیں۔ ان تسامحات میں بھی عموما ان کے پیش نظر نصوص ظاہرہ ہی رہی ہیں۔ مقل کے قب اللہ کے جوارہ اران کے متعلق گمان یہی ہے اور ہمارا اوران کا حساب اللہ تعالی کے حوالہ ہے)

انبی اجتهادی اختلافات کے توافق و تخالف سے علاء کوف، علاء بھرہ، علاء حرمین، علاء اہل المدینہ، علاء حجاز، علاء معرکی اصطلاحات اور پھراصحاب الراک ، اصحاب الحدیث کی اصطلاحات ایجاد ہوئیں، پھرانمی سے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بعنی ائمہ اربعہ کے مکاتب فکر وجود میں آئے۔ بیا یک فطری تقیم تھی، تکوین طور پرامت کا اجماع انہیں حضرات انمہ اربعہ کی تقلید پر جاری ہوا، اگر چہ ان حضرات سے پیشتر، ان کے معاصرین میں اور

متاخرین اہل علم میں ان سے اعلم وافقہ اصحاب اجتہاد کا وجود و وقوع عقلا نقلاممکن ہے ان حضرات میں سے بعض نے دعویٰ اجتہاد بھی کیا ،اور بعض کے بارے میں ان کے معاصرین کی گواہی سے شرا لکا اجتماع بھی ہوا، کیکن قبولیت صرف انہی کے مقدر ہوئی۔

رَسَا أَصْلُهُ تَحْتَ الثَّرَىٰ وَسَمَا بِهِ إِلَى النَّجْمِ فَرْعٌ لَا يِنَالُ طَوِيْلُ

(یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے اور شاخیں آ سان کے ستاروں تک بلند ہیں جہاں طویل سے طویل تر چیز کا پہنچنا محال ہے )

9 19 یں صدی کے وسط میں ہندوستان میں تجدید خداہب کی دو تحریکیں اٹھیں۔ان دونوں کا مقصداس خبی نظام اور خبی روایات (جوتقریبا 1000 سال ہے مسلمانوں میں مروج اور معمول بہاتھیں) کی اصلاح تھی،جس نظام کے تحت ہندوستان میں (ایک خدہب بنام''اسلام''پر)عمل کیا جاتا تھا،اس کا نام فقد خنی تھا۔جس کے فیوض سے برصغیر پاک وہند کے اکابرصوفیاء، محد ثین، فقہاء مالا مال ہوئے، جن میں شخ اجمیری، شخ رکن ملتانی، شخ نظام اولیاء، شخ جلال کبیر، داتا گئج بخش شکر، ملا صاغانی، شخ عبدالحق، شخ نور الحق، حضرت مجدد الف ٹانی، شخ علی مقی، علامہ طاہر پٹنی اور سلطنت مغلیہ کے دور زوال میں مرز امظہر، مولا نا فخر الدین، حضرت شاہ ولی اللہ رخم میں اللہ غرضیکہ ایک طویل ترین فہرست شامل ہے۔ شاکفین حضرات 'نزھۃ الخواطر''از مولا نا عبدالحی حضیکہ ایک طویل ترین فہرست شامل ہے۔ شاکفین حضرات 'نزھۃ الخواطر''از مولا نا عبدالحی حضی اور 'فقہاء ہند'' میں تفصیلی طور پران ناموران سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔

ان تحریکوں کا فکری طور پر گہراربط ہے کیونکہ دونوں کی بنیا دایک فرسودہ تقلیدی نظام
کی اصلاح اور تحقیق حق پر تھی۔ ایک تحریک انکار حدیث اور دوسری انکار فقہ پر قائم ہوئی۔
اوّل الذکر تو اپنے مبدا کے لحاظ ہے ہی مذہب کے نام سے لا مذہب کی دعوت تھی۔ لیکن مؤخر الذکر اپنے منتہی کے لحاظ ہے بہت سے لوگوں کے لیے اسی ڈگر پر چلی، جو شیلے خطباء، ناتھ العلم والفکر ائر مساجد، خارجی فکر سے متائز بعض قائدین نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیرر ہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیرر ہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیرر ہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیر رہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیر رہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے ہندوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ، غیر تو غیر رہے، اپنے ہی سر پکڑنے نے مدوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ ، غیر تو غیر رہے ، اپنے ہی سر پکڑنے نے ایک میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ ، غیر تو غیر رہے ، اپنے ہی سر پکڑنے نے مدوستان میں ایک مذہبی بیجان خیری کی فضا قائم ہوگئ ، غیر تو غیر رہے ، اپنے ہی سر کی سے کی موسلے کی سے کا موسلے کی سے کا میکنے کے کہنے کے کہنے کے کو می سے کے کی فران کے کی سے کی سے کی سے کی سے کا میکنے کے کا میکنے کی سے کر کی سے کر کی سے کی س

علوم الحديث المحالي علوم الحديث

لگاورشهادت دی که تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتر یک عامی کے لیے خت معز ہوں اس سلب ایمان کا خطرہ ہے (مولا نا بٹالوی اور مولا نا غزنوی کے تاثرات ملاحظہ ہوں) اس زمانہ میں ایک ولی اللہ سے ایک جملہ صادر ہوا۔ کم وہیش ایک صدی کے بعد عرب کے ایک معقق عالم نے "اللّه مذھبیة قنطرة الله دینیة" کے نام سے اس جملہ کی تقدیق کو دی و صد قرق صد تھی اللّه عکی یہ و آلیہ و سکتم زاتھو ا فر اسدة الموقی من (جناب رسول الله منظی الله عکی الله عکی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکی سے اس جملہ نان جو پہلے ہی آزمائشوں میں مبتلاتے ، اتحاد کے نام پر مزید تقسیم ہو گئے ، اور پہلے ہی آزمائشوں میں مبتلاتے ، اتحاد کے نام پر مزید تقسیم ہو گئے ، اور پہلے ہی آزمائشوں میں مبتلاتے ، اتحاد کے نام پر مزید تقسیم ہو گئے ، اور پہلے مورکی تقسیم و کئی ہے۔

فکری تشدد، عقلی جمود، لفظی ابحاث اس تحریک کے کم وبیش ہر فرد کی طبیعت ثانیہ ہے۔ وافغان حال ہتحریک کے بانیان کے تقدمعاصرین، اہل اللہ واہل علم کامشاہدہ یہی ہے کہ اس تحریک کی بنیاد' بغض حفیہ' پر بنام'' حب حدیث' رکھی گئی، اس سلسلہ میں ''مجمہدین' سے مطامن حنفیہ بھی استمداد اطلب کیے گئے (واللہ اعلم بحقیقة الحال)

اسفرقد کی سرکوبی اوراس کے مغالطات کی نشان دہی اور بیانِ حقائق میں علاء فرنگی محل اور علاء دیو بند نے خوب کام کیا، اکابر علاء دیو بند نے تقریر آ، تحریر آاور تدریساً ان کی خبر کی، ایس سلسلہ کی ایک کڑی خانقاہ اشر فیہ تھا نہ بھون ہندوستان میں '' اعلاء اسنن'' کی تالیف تھی ۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کی زیر سریتی، شخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثاثی نے ۲۰ جلدوں میں میتحریر فرمائی، مقد مات کے طور پراس کے تین مقد ہے بھی تحریر کیا عثاقی مناسبت سے اور تیسر اائمہ گئے، ایک مقد مه اصول حدیث میں اور دوسر ااصول فقہ اور فقہ کی مناسبت سے اور تیسر اائمہ خلا شد حفیہ اور دیکر علاء احزاف کے تذکرہ پر مشتمل ہے، متوسط الذکر مقد مہ حضرت مولا نا حبیب احمد کیرانوی کی کاوش ہے۔

اصول صدیث کی ان مباحث کومولانا نے انھاء السّکن الٰی مَنْ یُطالع اِعْلاءَ السّنَن کانام دیات پیمقدمهمولانا نے شیخ عبدالفتاح ابوغدی کو 1383ھ (زی الجیز) میں

مولا نامحدقاسم بلوچستانی کے ہاتھ ہدیہ بھیجا۔

شخ ابوغدہ نے جب اس کا مطالعہ کیا، تو اسے بلند پایہ کتاب پایا۔ شخ نے مولانا کو اس جملہ سے خراج شخسین پیش کیا، جوعلامہ زاہدالکوثریؒ کے بارے میں کہا گیا تھا، 1386ھ میں جب شخ کو تدمر (شام) میں جیل کی سزا دی گئی، تو انہوں نے اس کتاب کا بغرض طباعت دومر تبه مطالعہ کیا۔

پھرآ زادی کے بعد جب کلیۃ الشریعۃ ریاض میں شخ تشریف لائے۔توانہوں نے سہ بارہ اس کتاب کا تعلق و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ یہ 90-1389ھ کی بات ہے۔شخ کی معاونت میں شخ محم عوامہ حفظہ اللہ بھی رہے۔

شیخ ابوغدہ نے مولا نا مؤلف مرحوم سے اجازت لے کر کتاب کا نام قواعد فی علوم الحدیث رکھا،اورای نام سے اس کی طباعت ہوئی۔

اس کتاب کی تعریف و مدح کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔لیکن یہاں معاملہ دراصل و لُحِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ کاسا ہے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله کے بعد جن اہل علم نے اصول حدیث پر تحقیقات و تعلیقات کی ہیں۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن چند ایک ان میں نہایت نامور ماہرین فن ہیں۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن چند ایک ان میں نہایت نامور ماہرین فن ہیں۔ قاسم قطلو بنا ، سخاوی ، سیوطی ، علامہ ابن الحنبلی ملا اکرم سند ہی ، علامہ امیریمانی ، مولا نا ککھنوی ، بیقو نی اور پھر علامہ طاہر الجزائری ، شخ جمال الدین قاسمی۔

اس موضوع پرنہایت عظیم الثان ذخیرہ چھوڑ بچے ہیں۔لیکن اب قواعد کی تعقید اور استدرا کات کا جو کام علماء دیو بند میں ہے مولا ناشبیراحم عثاثی اور مولا ناظفر احم عثاثی نے کیا ہے اس کود کھے کرفقیہ کامل ، کمال ابن الصمام کے بارے میں کہا گیامؤرخ کاقول یاد آتا ہے۔

لے یہ اشارہ ہے اس شعر کی طرف جس میں شاعر نے رسول اللہ مُلَّاثِیْن کی تعریف کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خلاصہ یہ ہے کہ رسول خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مائی کی مجارک نام اور تذکرے سے میرے اشعار اور کلام قابل تعریف ہو گئے ہیں۔

وَكَانَ دَقِيْقَ اللّهِ اللهُ اللهُ

بلاشبہ ہر دوحضرات اگر اساطین اصول حدیث کے گل سرسبز نہیں ، تو ان کے ہم نشین اور ہم قرین ضرور ہیں۔ ذٰلِكَ فَصْلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (بياللّٰد كافضل ہے جے جا ہتا ہے عطا كرتا ہے )

مرطبقہ کی تحریر کردہ شروحات حدیث کا ذخیرہ اہل علم ونہم کے سامنے ہے دیکھا جاسکتا ہے کہ نورِ الٰہی سے کس کو کتنا حصہ ملاہے، اور کون سامؤمن اپنی گمشدہ میراث تلاش کر پایا ہے۔

اُوْلَئِكَ آبَائِی فَجِنْنِی بِمِثْلِهِم إِذَا جَمَعَتْنَا یَا جَرِیْوُ الْمُجَامِعُ (بیمیرے بلندوبالا کمالات میرے آباء اجداد کے ہیں، اے جریر! اگرتمہارے پاس ان جیما کوئی صاحب کمال ہے تو مجالس مدح میں لاکر پیش کر)

قواعد فی علوم الحدیث ہویا بھرمقدمہ فتح الملہم ،ان کا واحد نقص بیہ کہ یہ مجمی قلم سے ظہور پذیر ہوئیں یا بھران کے مولفین علاء دیو بند، حنفیہ سے انتساب رکھتے ہیں۔و کفلی بد یکٹرا. فَالَی اللّٰهِ الْمُنْسَدَّیٰ فی

ان علاء غیرمقلدین کی طرف ہے کیے جو تعقبات سردست ہمیں دستیاب ہیں،ان میں ایک مولانا سید بدلیج الدین راشدی کی ' نقض تواعد فی علوم الحدیث' ہے، اور دوسری معاصر عالم مولانا ارشاد الحق اثری صاحب کی کتاب ' اعلاء السنن فی المیز ان' ہے۔ معاصر عالم مولانا استاذ الاساتذ و 'منزت مولان مبداعزین صاحب خیر آبادی ڈیوہ غازی راقم نے استاذ الاساتذ و 'منزت مولان مبداعزین صاحب خیر آبادی ڈیوہ غازی

علوم الحديث

غان کی فہمائش پراٹری صاحب کی کتاب پر ہی قلم اٹھایا، (ان شاء اللہ اس کا جواب بھی لکھا جائے گا) لیکن قواعد فی علوم الحدیث کا ترجمہ میسر نہ ہونے پر بیے خیال آیا کہ جب تک قارئین براہ راست مقدمہ کا مطالعہ نہ کرسکیں گے، شاید جواب سے استفادہ مشکل ہوگا، چنانچہ پہلا قدم ترجمہ پر ہی مرکوز کر دیا۔ اور بحد للہ اب کے سامنے ہے، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے دوست مفتی مجمد بلال صاحب کھوسہ اور مفتی عبید اللہ علوی صاحب کا کہ ہردو تعاون کا میرے ساتھ میری بساط وحیثیت سے بردھ کر رہا۔ تا آئکہ کتاب قارئین کے ہردو تعاون کا میرے ساتھ میری بساط وحیثیت سے بردھ کر رہا۔ تا آئکہ کتاب قارئین کے سامنے ہے۔ جز اہما اللہ خیر ا

وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيْرِ

كتبه سفيان ١٠:١٠ ليلة الجمعة ٢٠١٧-١٨

、大地大



#### بسمالاإلرحم الرحيم

# رائے گرامی

محدثین کرام نے اصول حدیث، مصطلح الحدیث پراتناوسیج کتب خانہ جمع کر دیا ہے کہ بادی انظر میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک پیاسا جب اس چشمہ صافیہ پروار دہوتا ہے تو بہت کم ہی اسے شکی محسوس ہوتی ہے۔ جنز اہم اللّٰه آخسنه (الله انہیں جزائے فیرعطافر مائے)

خطیب بغدادی کی''الکفائی' حافظ ابن الصلاح کی''معرفة انواع علوم الحدیث' حافظ عراقی کا''الفیه''اورعلامه خاوی کی''شرح الفیه''علامه سیوطی کی'' تدریب''امیر صنعانی کی''توضیح الا فکار' علامه جزائری کی''توجیه النظر'' کتب سبعه ارکان اور جوامع کی حیثیت رکھتی ہیں۔

گرجب ایک قاری ان کے مطالعہ کے بعد محدث جلیل مولا نا ظفر احمد عثانی مرحوم کی'' قواعد فی علوم الحدیث' پرنگاہ دوڑا تا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے: گئے میں آگر قار الآوں کے لئے کتنا عظیم ذخیرہ چھوڑا؟) کتاب کے محقق شخ ابو فلا خور (پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لئے کتنا عظیم ذخیرہ چھوڑا؟) کتاب کے محقق شخ ابو غدہ نے ابن مالک النحوی کانفیس تبھرہ برکل نقل کیا کہ سب بعض متاخرین کے لیے اللہ جل شانہ نے ان علوم ومعارف کو ذخیرہ کرلیا جن کی معرفت بہت سے متقد میں کو حاصل نہ ہوگی، اوران کے لیے ان معارف تک رسائی دشوارتھی۔

یہ مقدمہ کئ خصوصیات کا جامع ہے۔ بنیادی خصوصیت اس کی جامعیت ہے۔ مولانا مرحوم نے بہت سی کتب غیر مظان سے استفادہ کرتے ہوئے اصول و قواعد پر استدراکات کیے ہیں۔ علوم الحديث المحالية على المحالية المحا

دوسری بڑی خوبی ہے کہ مولا نا لکھنوی مرحوم کی نفیس'' کتاب الرفع والکمیل'' میں اضافے کر کے۔ بقول شخ ابوغدہ۔ آخری اینٹ رکھ کر جرح و تعدیل کی عمارت کو بدرجہ اتم احسن کممل کر دیا گیا ہے۔ اِلٰہی غَیْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْحَصَائِصِ وَالنَّفَائِسِ، مولا ناسفیان صاحب کواس عظیم مقدمہ کاسلیس ترجمہ کرنے پر مبار کباددیتا ہوں۔ ان کی نظرانتخاب کوداد دینی چاہیے۔ بلاشبہ یہ نعمت متر تبہ ثابت ہوگ۔ تَفَیَّلَ اللَّهُ هَذِهِ الْجُهُودَ وَ جَعَلَهَا ذُخْهُ رَدَّ قَلَهُ (اللَّه تعالی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اورا سے مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آئین)

عبدالماجدر فیق گران شعبه تخصص فی الحدیث جامعه فاروقیه کراچی

, 法》法。



#### تاثرات

دین اسلام کے عقا کدوا حکام کا پرشکوہ کل بنیا دی طور پر دوستونوں پر قائم ہے، ① قرآن کریم ④ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ تعالی نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی حفاظت کے لئے حفاظ و مفانی کی حفاظت کے لئے حفاظ و مفسرین کے قلوب کو منتخب فر مایا۔ ای طرح حدیث رسول مُناثینی کے الفاظ و معانی کی حفاظت کے لیے محدثین کرام اور فقہاء عظام کو منتخب فر مایا: ایک طرف محدثین نے احادیث کے متون اواسناد کو پر کھا، چھانا اور شفاف بنا کرا گلی نسل کو نشقل کیا۔ تو دوسری طرف فقہاء جہتدین نے اس کی درایت و معانی ، مدلول و مصدات پرغور وفکر کر کے ، ان سے مسائل کا استخراج کیا، امام تر ندی نفتہاء کے اس وصف خاص کو ہم اعلم بمعانی الحدیث (فقہاء کرام مدیث کے فقہاء کے اس وصف خاص کو ہم اعلم بمعانی الحدیث (فقہاء کرام مدیث کے حقیقی معنی کوزیادہ جانتے ہیں) کے الفاظ سے جامع تر ندی میں خراج تحسین پیش کیا۔

ائمہ مجتہدین کے درمیان احکام عملیہ میں جواختلاف ہاں کی بنیا دان حضرات کا محملیہ میں جواختلاف ہاں کی بنیا دان حضرات کا محملیہ میں اختلاف ہے جو کسی حدیث کے اخذ ورد کے سلسلہ میں ان کے اصولوں میں پایا جاتا ہے، ان اختلافات کی بعض وجوہ درج ذمل ہیں:

روایت بالمعنی قابل استدلال ہے یا نہیں؟ جمہور اہل علم کے ہاں قابل استدلال استدلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ راوی لغت اور اس کے مدلول سے واقف ہو، امام ابو صنیفہ رشائنے کے ہاں مزید شرط یہ ہے کہ راوی فقیہ ہو ۔ تصرف فی اللفظ سے معنی صدیث پر مرتب ہونے والے اثرات کا ادراک رکھتا ہو۔

الفاظ حديث كاعراب مين اختلاف بهى مفهوم ومعنى كم إختلاف كوجنم ديتا ہے۔

اختلاف فهم بھی ایک ہی حدیث سے مختلف احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث سے مختلف احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث "اُکُمْتَبایِعَانِ بِالْبِحِیَارِ مَالَمْ یَتَفَرَّقَا" (بالع اور مشتری جب تک جدانہ ہوں انہیں فنخ بیج کا اختیار ہے) میں امام شافعی نے تفرق سے مراد تفرق بالا بدان اور امام صاحب نے تفرق بالا بوال اور امام صاحب نے تفرق بالا توال لیا ہے۔

احادیث مختلفه میں مجتهدین تطبیق، ننخ اور پھرتر جیح کاراسته اختیار کرتے ہیں، اور ترجیح
 میں سب حضرات اینے اسنے اصول رکھتے ہیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ مجہدین کے ہاں کی حدیث کے ججہ ہونے کا مطلب ان کے ان معیارات پراتر نا ہے، جوانہوں نے اپنے اجتہاد سے وضع فر مائے ہیں، نادان لوگوں نے ائمہ مجہدین سے منقول جملہ اذا صَح الْحَدِیْثُ فَھُو مَذْھَبِی (جب حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو وہی میرا ندہب ہے) دکھ کر ان کے متواتر ومشہور اقوال و نداہب پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس مقولہ کا مطلب امام نووی، ابن الصلاح، علامہ کی اورامام ذہبی رحم ماللہ کے بقول ہے ۔ کہ جب وہ روایت امام کے ہاں منسوخ نہ ہو، معلول نہ ہواور مرجوح نہ ہو، یا وہ روایت امام کو نہ پنجی ہو، بی نے معنی قول الله مام لمطلبی کے نام ہے ستقل رسالہ کھا ہے، سائل عملیہ میں اختلاف ایک حقیقت ہے، جوائمہ مجہدین کے عہد میں اصولوں اور قواعد میں ڈھل گیا۔ کوئی حقیقت پندگروہ اختلاف جوائمہ میں احتلاف ایک عہد میں اصولوں اور قواعد میں ڈھل گیا۔ کوئی حقیقت پندگروہ اختلاف سے نہیں نے سکتر کی کے مالے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہمارے عہد کے حضرات غیر مقلدین جو اپنے مکتب فکر کو''اہل حدیث' کے عنوان سے موسوم کرنا پند کرتے ہیں، اپن تحریر وتقریر میں زور دیتے ہیں کہ فقہی مکا تب امت میں انتثار و تشتت کا باعث ہیں، اور سلفیت سے جڑنا امت کی وحدت کا ذریعہ ہے۔ حالال کہ حدیث کے نام وعنوان سے دعوت اتحاد دینے والے ملی طور پرخودکی مسائل میں تقسیم ہو کچے ہیں، ہند و پاک کے سلفیوں کے لیے حضرت مولا نا عبدالقدوس قارن صاحب کا رسالہ قابل دید ہے، کم وہیش یہی صورت حال طبحی ریاستوں کے سلفی

علوم الحديث علوم الحديث

احباب کی ہے، چنانچہ"اُلا یہ جاڑ فی بغض ما اختکف فیله الاکبانی و ابن عشیمیں و ابن عشیمیں و ابن عشیمیں و ابن کا بیان میں ان حضرات ثلاثہ کے اختلافی مسائل مع متدلات جمع کے گے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ میں ایک ہی ولیل سے ایک کے ہاں عمل واجب اور دوسرے کے ہاں جی سے ایک ہی مسئلہ میں ایک عمل بالحدیث کا مدی ہے۔ کس قدر تعجب ہے کہ آپس کے باہمی اختلافات کو اختلافات کو اختلافات کو اختلافات کو اختلاف خلاف موقف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث تہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث تہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث تہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث تہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف حدیث نہیں ایکن ائمہ کا باہمی اختلاف خلاف

جو تیری زلف کو بینچی، تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

یہ بات بھی پیش نظررہے کے علم حدیث کے مشہورامام فن حضرت حافظ ابن الصلاح بڑالٹنا کی سختی انتی یہ ہے کہ اہل حدیث کالفظ فقہی ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی پانچویں ندہب کے لیے نہیں بلکہ میراہ ال خراسان کی اصطلاح ہے، اس سے مراد علاء شافعیہ ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

بہرحال ہمارے بہ اہل حدیث (باصطلاح جدید) حضرات ہوں یاسلفی، دونوں ہیں اس بات کوزور وشورے ٹابت کرنا جا ہے ہیں کہ''اہل الحدیث''''اصحاب الحدیث'' کا مصداق ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئی بانچوال کمتب فکر ہے (جوتاریخی لیاظ ہے منقطع الثبوت

علوم الحديث كالمحافظة المحافظة المحافظة

احباب کی ہے، چنانچہ "اَلْاِیْجَازُ فِی بَعْضِ مَا اخْتَلَفَ فِیْهِ الْاَلْبَانِیُّ وَ ابْنُ عُنْیَمِیْ وَ ابْنُ عُنْیِمِیْ وَ ابْنُ عُنْیِمِیْ وَ ابْنُ بَازُ" نامی کتاب میں ان حفرات ثلاثہ کے اختلافی مسائل مع متدلات جمع کیے گے ہیں۔ ایک بی مسئلہ میں ایک بی دلیل سے ایک کے ہاں عمل واجب اور دوسرے کے ہاں حرام ہے، اور ہر ایک عمل بالحدیث کا مدعی ہے۔ کس قدر تعجب ہے کہ آپس کے باہمی اختلافات کو انتشار ہیں سمجھتے اور انکہ اربعہ کے اختلافات کو انتشار وتفرقہ کا نام دینے سے باز نہیں آتے۔ ان کا اختلاف وموقف خلاف حدیث نہیں، لیکن انکہ کا باہمی اختلاف خلاف

جو تیری زلف کو پینجی، تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ علم حدیث کے مشہورامام فن حضرت حافظ ابن الصلاح اللہ کا سے بھی پیش نظر رہے کہ علم حدیث کالفظ فقہی ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی پانچویں ند ہب کے سے تحقیق انیق رہے کہ اہل حدیث کالفظ فقہی ندا ہب اربعہ کے علاوہ کسی پانچویں ند ہب کے لیے نہیں بلکہ رہا اللہ خراسان کی اصطلاح ہے، اس سے مراد علاء شافعیہ ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

عَلِى بُنُ اَحْمَدَ الْحَاكِمُ اَبُو الْحَسَنِ الْاسترا بَازِى ..... قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَفُصِ عُمَرُ النّسُفِي الْحَنفِي الْحَدَفِي الْحَدِيْثِ بِسَمَرْ قَنْدَ، قَالَ ابْنُ عُمَرُ النّسُفِي الْحَدَفِي الْحَدَفِي الْحَدِيْثِ بِسَمَرْ قَنْدَ، قَالَ ابْنُ الصّلاحِ: يَعْنِى اَنْمَةَ الشّافِعِيّةِ عَلَى قَاعِدَةِ عُرُفِ اَهُلِ تِلْكَ الْبِلادِ، إِذَا الطّلِقَ الْمَلُ الْحَدِيْتِ السّافعية السبكى الشّافعية السبكى الشّافعية اللسبكى الشّافعية اللسبكى الشّافعية اللسبكى الشّافعية اللسبكى الشّافعية اللهن الصلاح ص ١٠١)

بہرحال ہمارے بداہل حدیث (باصطلاح جدید) حضرات ہوں یاسلفی، دونوں ہی اس بات کوزور دوشور سے ٹابت کرنا جا ہے ہیں کہ''اہل الحدیث''''ا مصداق ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئی بانچواں کمتب فکر ہے (جو تاریخی لحاظ ہے منقطع الثبوت اسی غیر سنجیدہ، غیر علمی اور غیر تحقیقی روبیہ نے لاشعوری طور پرمنکرین جمیت حدیث کو بروان چڑھایا ہے۔

محدث کبیر حضرت علامہ عثاثی کی بیتالیف اس دور کی یادگار ہے جب عمل بالحدیث کے نام سے فقہی مسالک پر گولہ باری کی جاتی تھی۔

اس تالیف کے ترجمہ کی سعادت ہمارے دوست وعزیز مولانا محد سفیان عطاء صاحب کے حصہ میں آئی ہے۔ راقم نے گزارش کی تھی کہ ترجمہ کے ساتھ حواشی میں مولانا ارشادالحق صاحب اثری اور ولانا بدلیج الدین صاحب راشدی کی تنقیدات کا جواب بھی آ جائے تو بہت ہی عمدہ ہوگا۔

لین مولانا کی رائے یہ ہے کہ ان کتابوں کے أغلوطات سے پردہ اٹھانے کے لیے مستقل تحریر کی ضرورت ہے، جس پرخود مولانا نے ہی بحد للہ قلم اٹھار کھا ہے۔ اللہ تعالی اسے جلد منظر عام پر لانے کی توفیق بخشیں اور مولانا کی اس دینی خدمت کو قبول فر ماکر مزید کی توفیق عنایت فرمائیں۔ (آمِیْن بِجَامِ النّبِیِّ الْکُویْم)

سمیخ الرحمٰن جامعهٔ فارو قیه کراچی ۷-۱--۱ه

大学



#### كلمات طبيبات

برادرِعزیز فاضل جلیل مولانا محرسفیان صاحب زید مجرهم تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی عدہ ذوق رکھتے ہیں۔ فاضل موصوف زید مجدهم کی تصانیف متعددہ مفیدہ منصر محصود پرجلوہ افروز ہو چکی ہیں۔ ای سلسلۃ الذھب کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ فاضل موصوف نے علم اصول حدیث سے متعلق انتہائی جامع اور مخضر رسالہ انتھاء السکن مقدمہ اعلاء السنن کا اردو ہیں مطلب خیز ترجمہ کیا ہے۔ جس کے اہل علم اساتذہ حدیث اور خصوصاً طلب علم حدیث کے لیے استفادہ تھل الحصول ہوگیا ہے فَجَوَاہُ اللّٰهُ جَوَاءً جَوِیلًا جَمِیلًا وَ یَوْجَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ امِینَا؟ (الله ان کواس کا خوبصورت اور بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس دعا پہ آئین کہنے والوں پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے)

کتبهالعبدالضعیف شبیرالحق تشمیری عفاالله عنه مدرس جامعه خیرالمدارس ملتان ۱۱-۱۱-۱۳۳۸ه



## تقريظانيق

الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْعَلَمِيْنِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَصَحَايَتِهِ نُجُوْمِ الْهُدَىٰ الْهَادِيْنَ الْمُهْتِدِيْنَ، وَ تَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أما بعدا

یوں تو علوم مدیث اور قواعد حدیثیہ کے سلسلے میں علاء کی خدمات بے شار ہیں، ہر کتاب اپنی جگہ وقع اور مباحث و مسائل کو جامع ہے، ان کتابوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اب آئندہ کسی کے لیے اس موضوع پر لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لکین بینظریہ اور رائے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے کیا عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں۔

فقد الحدیث اورا حادیث الاحکام کے سلسلہ میں شخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ کی عظیم کتاب ' إعلاء اسنن' کا مقام اہل علم پر عفی نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ یہ متقد مین کے زمانے کی کتاب محسوں ہوتی ہے ، جمع واستقصاء اور تھوں بن میں اس کی نظیر نہیں ملتی ، صرف حنیہ بی نہیں بلکہ تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھیں تو غیرا حناف کے لیے بھی ایک عظیم فخریہ کارنامہ ہے۔

تھانہ بھون کی خانقاہ میں بڑے بڑے کتب خانوں سے دور بیٹھ کروسائل کی کمیا بی کے باوجود الیمی کتاب کا وجود حضرت تھانوی قدس الله روحہ اور مؤلف رحمۃ الله علیہ کی کرامت ہی کہ سکتے ہیں۔

### علوم الحديث على الحديث المحالة المحالة

حضرت مؤلف رحمة الله عليه كوالله تعالى نے كياد قيق نظر عطافر مائى تھى! كياد مطالعة تحى!! اور كياد قيق استنباطات كى توفيق ارزانى فر مائى تھى!! اس كاا يك ادنى مظهر "اعلاء السنن" كا حديثى مقدمہ ہے جو پہلے "إنهاء السّكن إلٰى مَنْ يُطالِعُ إِعْلاءَ السّنَن" كا حديثى مقدمہ ہے جو پہلے "إنهاء السّكن اللّه عن الله علاء السّن كا حديث مقدمہ ہے جو پہلے "إنهاء السّكن الله على مناء پاك و ہند كے علوم كے عاشق و ناشر ہمارے شخ علامه عبدالفتاح ابوغدہ رحمة الله عليه كى بھر پورتعليقات كے ساتھ عاشق و ناشر ہمارے شخ علامه عبدالفتاح ابوغدہ رحمة الله عليه كى بھر پورتعليقات كے ساتھ ديمول عاشق و ناشر ہمارے شخ علامه عبدالفتاح ابوغدہ رحمة الله عليه كى بھر پورتعليقات كے ساتھ كائے و الله عليه كى بھر پورتعليقات كے ساتھ كائے و الله عليه كى بھر پورتعليقات كے ساتھ كائے و اعداد و الله عليه كى بھر الله علم سے خراج وصول كيا۔

اس کتاب میں حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ نے ''اصول حدیث' کے کتنے ہی اہم مباحث کو منقح کر کے ذکر کیا ، جن کا عام طور پر ''مصطلح الحدیث' کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا۔ انہوں نے نہ صرف ان مباحث کو منظم انداز ہے سلیقہ کے ساتھ ذکر کیا بلکہ ان کو قواعد ثابتہ کی شکل دی ، دلائل و براہین کی روشنی میں ان کو مستقل ضوابط کی صورت میں پیش کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اصول حدیث کے کتنے ہی معرکۃ الآراء مباحث کی تحقیق و تشریح کاحق اداکر دیا۔

اس جال جو کول کے کام میں حضرت والانے کی طرح پتہ پانی کیا، اس کا سرسری اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان قواعد کا اسخر ان صرف 'اصول' کی گی بندھی کتابوں سے ہیں بلکہ کتب رِ جال ، صطلح الحدیث ، نقد ، اصول فقد ، کتب بخر تئ ، شروح حدیث اورا ہم تاریخی کتب کو کھنگالا ہے ، ایک محنق کی طرح ان کی چھان پھٹک کر کے ان کوایک لائی میں پروکر' ، عسل مصفی' کی صورت میں امت کے اہل علم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قواعد وضو ابط جرح و تعدیل میں اگر امام عبد الحی کھنوی کی کتاب ''اکسر و فقی فی محلو جو اللہ کے میں اندے کو حضرت مولا ناظفر احم عثانی رحمہ اللہ نے و اللہ فی علوم المرح اللہ نے میں اگر کو یا اس محارت کی کھیل و تربین کردی۔ ہوا ہے کہ دیں جن دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائے قسی اللہ فی محارے بہت ہی عزیز دوست حضرت مولا ناسفیان عطاء صاحب ''ائے قسی اللہ ف

#### علوم الحديث على 35

مولاناسفیان عطا" زِیْدَتْ مَگارِمَهُ" کااراده دوسرے مرحله پراس کتاب کاعلمی تقیدی جائزه لینا ہے جو" قَواعِد فی عُلُومِ الْحَدِیْتِ" کی تردید کے عنوان سے کھی گئ ہے، میری مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ اس کام کوجلد بایہ بھیل تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولانا کی دیگر کتب کی طرح اس کتاب کو بھی قبول فرما کر امت کے لیے فائدہ منداور مولانا اوران کے تعلقین کے لیے ذریعہ نجات اُخروی بنائے۔ آمین،۔

بنده نورالبشر محمد نورالحق سابق استاذ حدیث جامعه فارد قیه کرا چی و مدیر معهد عثمان بن عفان رضی الله عنه و مشرف دارالتصنیف واتحقیق و تخصص فی الافتاء وعلوم الحدیث جامعه عثمان بن عفان کراچی



#### بسم الاالرحم حالرهيم

# احوال گرامی

#### ينتنخ عبدالفتاح ابوغده

ابوالفتوح، عبدالفتاح بن محمد بن بشیر حلب شالی شام میں 17 رجب 1336ھ (1917) کوایک دین دارگھرانے میں تولد پذیر ہوئے، آپ کے والدمحتر ماپنے معاصرین میں مظم وضل ، تقوی وصلاح ایسی صفات میں مشہور تھے۔ ان کے بومیہ معمولات میں کثرت ذکر اور کثرت تلاوت ایک خاص وصف تھا۔ والدگرامی محمد اور دادامحتر م بشیر تجارت کے بیشہ سے وابستہ تھے، سلسلہ نسب حضرت خالد بن ولیا سے ملتا ہے۔

آ ٹھ سال کی عمر ہیں آپ کوایک دین مدرسہ کمیں داخل کیا گیا۔ جہاں آپ نے اچھا خاصا وقت لگایا۔ جہاں آپ طب کے خاصا وقت لگایا۔ گر خاطر خواہ فا کدہ حاصل نہ ہونے پر آپ کوشنخ محمد علی خطیب حلب کے مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ اس مدرسہ میں قر آن کریم ، فقد اسلام اور رسم الخط سکھایا جاتا تھا۔ یہاں آپ نے چند ماہ گزارے اور پھر والد صاحب کا ان کی تجارت ، دھا کہ

سازی میں ہاتھ بٹانے لگے۔

واسال کی عمر میں آپ مدرسہ خسر ویہ (ٹانویہ شرعیہ) میں داخل ہوئے وہاں چھ سال کا عرصہ گزارا۔ (1946 تا 1942) اس زمانہ میں آپ نے طلب علم پرخوب توجہ دی، اور ہم درس ساتھیوں پرفائق رہاور پھر جامع الازھر کلیۃ الشریعہ میں 1944 میں داخلہ لیا۔ 1948ء میں آپ نے یہاں شہادۃ العالمیہ کی ڈگری لی۔ پھر آپ نے اصول تدریس میں دو سال کا تخصص جامع ازھر ہی ہے کیا۔ 1950ء میں آپ واپس طلب تشریف لائے، آپ سال کا تخصص جامع ازھر ہی بیانونی، محدث محمد راغب الطباخ، مفتی احمد کردی، شخ ابراہیم

علوم الحديث

سلقینی، شخ محمد الرشید حنفی، شخ مصطفی زرقاء، شخ عبدالله بن العدیق عاری، شخ عبدالحفیظ فای، شخ خمد الرشید حنفی شخ الاسلام مصطفی صبری سے علاء دیوبند سے برا گہراتعلق تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مولا نا یوسف بنوری صاحب، مولا نا ظفر احمد صاحب اور مولا نا برعالم صاحب، مولا نا اور کیس صاحب اور مولا نا خیر محمد صاحب رحم می الله سے عقبیت مندانہ تعلق تھا۔ ان حضرات سے اجازات بھی حاصل کیس، ججاز مقدی ، ہندو پاک اور بہت مندانہ تعلق تھا۔ ان حضرات سے اجازات بھی حاصل کیس، ججاز مقدی ، ہندو پاک اور بہت سے ممالک کے علمی اسفار کیے، جامعہ دمشق میں تین سال، حلب میں 11 سال، جامعہ محمد بن سعود میں دس سال تدریس کی۔ آخر میں جامعۃ الملک سعود ریاض میں تین سال خدمات سر انجام دیں۔ مفصل احوال المداد الفتاح میں دونات پائی، مدینہ منورہ میں تدفین عمل میں انجام دیں۔ کے مفصل احوال المداد الفتاح میں درج ہیں۔

مترجم كى اسانيد

راقم كى مؤلف حضرت شيخ الاسلامٌ اور محقق حضرت الشيخ عبدالفتاح ابوغده تك اسانيد درج ذيل ہيں۔

- الم از حضرت مولا ناتقى عثاني صاحب از حضرت شيخ الاسلام مولا ناظفر احمد عثا في
  - الم از حضرت مولاناتقي صاحب از حضرت شيخ عبد الفتاح ابوغدة
  - الم از حضرت شيخ محمد يليين فاوا في از حضرت شيخ الاسلام مولا ناظفر احمد عثا في
- راقم ازمولا نا عبدالغفارصاحب شخ الحديث جامعه اشرفيه تكھر ازمولا نا عبدالرشيد
   نعما في ازشخ عبدالفتاح ابوغدة
- اس کتاب کی تالیف سے حضرت شیخ الاسلام کو 27ریج الثانی 1357ھ میں فراغت ہوئی ،اورمقد مہے حضرت کو کیم رمضان 1347ھ میں فراغت ہوئی
- النانى بروز مفتى ومحقق شيخ الوغده كو تعلق وتحقيق سے 22 رئي الثانى بروز مفته 1390 ه كوفراغت موكى۔
- الم مترجم کو کتاب کے ترجمہ سے 15شعبان بروز جمعیا 1438ھ بوتت مجم 10:30 فراغت ہوئی۔



## احوال گرامی شخ الاسلام حضرت مولا ناطفر احمه عثانی تھانوی رحمہ اللہ

حضرت مرحوم ومخفور کا نام گرامی ظفر احمد بن لطیف احمد بن نهال احمد بن کرامت حسین \_ \_ \_ عثانی ہے \_ آ پ کاسلسلہ نسب حضرت عثان کک جا پہنچتا ہے \_ آ پ رحمہ اللہ ۱۳ رکتے الاول ۱۳۱۰ ہوکودار العلوم دیو بند کے قرب و جوار میں پیدا ہوئے \_ آ پ ابھی تین سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہوگیا \_ آ پ کی پرورش و تربیت آ پ کی نانی یا دادی نے کی جو خودا کیک صالح دین دار حاجم عورت تھیں \_ ان کی آغوش تربیت میں آ پ نے تربیت پائی \_ بعمر ۵ سال آ پ نے قرآن مجید کی تعلیم حافظ نامدار حافظ غلام رسول صاحب اور مولا نا نذیر احمد صاحب سے حاصل کی \_ ساتویں سال آ پ نے اردو فاری حساب و ریاضی کی ابتدائی کا بین مولا نا جلیل صاحب اور مولا نامحمہ یاسین صاحب دیو بندی (حضرت مفتی شفیع کے کتابیں مولا ناجلیل صاحب اور مولا نامحمہ یاسین صاحب دیو بندی (حضرت مفتی شفیع کے والدگرامی) سے شروع کیں \_ والدگرامی ) سے شروع کیں \_

آپ حضرت تھانوی کے بھانے تھے۔اس لئے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے لینے کے بعد آپ تھانہ بھون نتقل ہو گئے۔صرف ونحو دادب کی تعلیم خانقاہ کے مدرسہ میں مولانا غید اللہ گنگوہی سے حاصل کی حضرت تھانوی سے علم التح ید ،الکنے بھات العشر اور مثنوی مولانا روم کا ساع کیا۔ای طرح اپنے بھائی مولانا سعیدا حمد صاحب سے الکنے بھات العشر سبقا سبقا یردھی۔

پھر جب جفرت تھانوی کا نپور جامع العلوم تشریف لے گئے تو ان کوبھی ساتھ لے گئے۔ دہاں آپ نے حضرت مولا نا اسحاق بردوانی مولا نامحدرشید کا نپوری ہے تعلیم حاصل

ی ۔مشکا ۃ وصحاح کی تعلیم ان حضرات سے حاصل کی ۔ای طرح کتبِ اصول ، کتبِ فقہ، تفییر وادب اورعلوم عقلیہ کی تخصیل بھی اسی مدرسہ میں کی ۔

علوم کی تخصیل سے فراغت کے بعد آپ مظاہر العلوم میں تشریف لے گئے اور حضرت مولا نافلیل احمد سہار نبوری کے اسباق حدیث میں شرکت فر مائی۔ایک طویل عرصہ حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے بعد آپ بعمر ۱۸ سال ۱۳۲۸ ہیں فارغ التحصیل ہوئے۔ای زمانہ میں آپ نے منطق ہند سے اور ریاضی کی اعلی کتابیں مدرسہ مظاہر العلوم کے اسا تذہ سے پڑھیں۔مثلا مولا ناعبد اللطیف صاحب

مولانا عبدالقادر پنجابی صاحب وغیر ہم آپ کی تعلیمی کیفیت واستعداد کے پیشِ نظر آپ کو مظاہر العلوم میں مدرس تجویز کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے عسال یہاں مختلف علوم کی تدریس فر مائی۔ پھر آپ تھانہ بھون مدرسہ امداد العلوم میں منتقل ہوئے۔ اور وہاں صحاح ستہ کا درس دیا۔ سینکڑ وں فضلاء، آپ کے حلقہ درس سے مستفید اور فارغ انتحصیل ہوئے۔

یہاں حضرت تھانویؓ نے آپ کے ذمہ تدریس کے علاوہ افتاء و تاکیف کی ذمہ داری بھی سپر دفر مائی۔ چنانچہ آپ نے اعلاء السنن کی ۲۰ جلدیں تحریر فر مائیں۔

اورتقریبا۲۰ سال اس پرصرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت تھانوی کے حکم سے دلائل القرآن علی مسائل العمان پر کام شروع کیا۔ جس کا منج احکام القرآن جساص قرار پایا۔ چنانچہ آپ نے سیرت النساء تک دوجلد یں تحریفرما کیں۔ شخ عبدالفتاح صاحب کے بقول یہ کتاب اس قدر شاندار ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ساحب کے بقول یہ کتاب اس قدر شاندار ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے النظر فیہ نعیم مقیم و الظفر بمثلہ فتح عظیم"

#### علوم الحديث علوم الحديث علوم الحديث علوم الحديث على الحكامة الحكامة الحكامة الحكامة الحكامة الحكامة الحكامة ال

ای طرح آپ نے قیام پاکتان سے قبل مدرسہ محمدیہ رنگون برما میں دوسال اور و طاکہ کے مدرسہ عالیہ میں ۸ سال تک علوم قرآن و حدیث و فقہ کی تذریس فرمائی۔ قیام پاکتان کے بعد آپ ٹنڈوالہ یار حیدر آباد سندھ میں تشریف لائے اور دارالعلوم الاسلامیہ کے صدر مدرس مقرر کئے گئے۔

آپ کے تلافدہ میں حضرت مولا نا ادریس کا ندھلویؓ صاحب مولا نا عبدالرحمٰن کامل بوری صاحب، مولا نا بدر عالم میرشی صاحب، مولا نا اسعد الله صاحب اور حضرت مولا نا ذکریا صاحب جیسے نا موران شامل ہیں۔

آپ کو حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری صاحب ،حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ اور حضرت مولا نا کی صاحب سے خلافت حاصل ہے۔

۲۳ ذی قعده ۱۳۹۱ه بمطابق ۸ دمبر ۱۹۷۴ء آپ کی وفات ہوئی ۔ پاپوش گر ناظم آباد کراچی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے مفصل احوال تذکر ۃ الظفر میں مرقوم ہیں۔

اعلاء اسنن کی پہلی اا جلدیں ۱۳۱۱–۱۳۲۷ هیں تھانہ بھون میں طبع ہوئیں۔ بقیہ ۱۳۸۵۔۱۳۸۷ هیں کراچی سے شائع ہوئیں۔

راقم کے سامنے بیشتر ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کامطبوعہ نسخہ (جس پرتاریخ طبع درج نہیں )رہاہے۔



## تقريظ كرامي

خلافتِ عثمانيه كے آخرى نائب شيخ الاسلام علامه محدزاہدالكوثرى مرحوم

حضرةُ العلام النيا أيكم ضمون "حَظُّ الْعُلَمَاءِ الْهِنْدِيَّةِ فِي خِدْمَةِ الْحَدِيْثِ عَرِيَّةٍ" مِن فرماتے بین: النبویّة "مین فرماتے بین:

ای طرح اس خدمت (حنفی مسلک کے مطابق وموید حدیث شریف کی تشریح و توضیح وجمع و تدوین ) کی طرف علامهِ اوحد ، فریدشنخ المشائخ محدثِ کبیر ، چهندِ ناقد و بصیر غیم الامة مولا نااشرف علی تھانوی جن کی تالیفات ۵۰۰ سے زائد ہیں ، نے توجہ فر مائی۔

چنانچرآپ نے احیاء اسنن اور جامع الآ ثار نامی دو کتابیں اس موضوع پر تالیف فرمائیں۔ جن کی تعریف و توصیف کے لئے مولف کا نام نامی کافی و وافی ہے۔ دونوں کتابیں ہندوستان میں طبع پذیر ہوئیں۔ گراس عالم ربانی کی تالیفات کے حصول کے لئے ثانقین وطالبین کی کثرت نے ان کتابوں کے حصول کوشکل تربنادیا ہے۔ آپ نوے کے شائقین وطالبین کی کثرت نے ان کتابوں کے حصول کوشکل تربنادیا ہے۔ آپ نوے کے بیٹے میں ہیں۔ بلاشبہ آپ ہندوستان کے لئے باعث برکت ہیں۔ علاءِ ہندنے آپ کے بلئے میں ہیں۔ بلاشبہ آپ ہندوستان کے لئے باعث برکت ہیں۔ علاءِ ہندنے آپ کے بلند پایہ مقام ومرتبہ کے پیش نظر آپ کو تکیم الامت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

آپ نے اپ بھانج اور شاگر دمحد فی ناقد نقیہ کامل مولا ناظفر احمد تھانوی کو تھم فرمایا کو فقہی ابواب میں متعلقہ احادیث وادلہ کو جمع کریں۔ ساتھ ہی ان احادیث پر اخذو درہ فعف وصحت کے حوالہ ہے علم حدیث کے اصولوں پر بحث کریں۔ چنانچہ مولف مرحوم اس پر بحث کریں۔ چنانچہ مولف مرحوم اس پر بصحوبت میں ۲۰ سال اس طرح مصروف رہے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اس پر صعوبت محنت میں ۲۰ سال اس طرح مصروف رہے کہ جس سے زیادہ ممل کرلیں۔ اور چنانچہ اللہ کے فضل سے آٹار السنن ہی کی تقطیع کے برابر ۲۰ جلدیں کمل کرلیں۔ اور

اس کا نام اعلاء السنن تجویز فرمایا ۔ادرایک خاص مجلد میں اُصولِ حدیث جمع فرمائے جو نہایت نافع ادرسودمندفوائد برمشمل ہے۔

حق بات بیہ ہے کہ اس جمع واستقصاء کو دیکھ کر اور ہر حدیث پرمتن وسند پر ماہرانہ محد ثانہ گفتگود کھے کرمیں توشد بیوتم کے حسد درشک میں مبتلا ہو گیا۔

مولف مرحوم نے اپنی ندہب کی تقویت کے لئے کئی تعصب سے کام نہیں لیا۔ ان کے کلام میں کہیں تکلف نظر نہیں آتا۔ بلکہ انصاف ان کے پیشِ نظر رہا ہے۔ هَ گُذَا تَكُونُ هُ مِن کہیں تکلف نظر نہیں آتا۔ بلکہ انصاف ان کے پیشِ نظر رہا ہے۔ هَ گُذَا تَكُونُ هِ هِمَةُ الرِّ جَالَ وَ صَبْرُ الْاَبْطَالَ. (مردانِ میدان اور بہا دراوگوں کی ہمت اور صبرایا ای بوتا ہے)

الله تعالی ان کی عمر در از فر مائے اور مزید کمی تالیفات کی ہمت دے۔

、大学、



## رائے عالیہ حضرت علیم الامت قدس سرہ

حضرت رحمه الله في الني مجلس خاص مين ايك دن ارشا دفر مايا:

الحمد للدخانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ایک عظیم کام ظہور پذیر بہور ہاہے۔جس کی نظیر ہندوستان کے بڑے مراکز و مدارس میں بھی نہیں ملتی۔ یعنی امام ابوحنیفہ کے مذہب کی مؤید احادیث و آٹار کی تدوین وجمع کا کام جس کا نام اعلاء السنن رکھا گیا ہے۔

ان روایات واحادیث پراطلاع نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حنفیہ بھی اس زعمِ فاسد میں جتلاتھ کہ فقہاءِ امصار کے مذاہب خصوصاً امام اعظم کا مسلک بہت سے مسائل میں احادیث کے مخالف ہے۔ یہ تو سادہ لوح حنفیہ کا حال ہے۔ اہلِ حدیث حضرات (باصطلاح جدید) کا حال کیا ہوگا جو فقہاء کی تقلید ہی کے منکر ہیں۔ اس بلند پایہ کتاب کی تالیف سے عوام الناس کے لئے تو فائدہ ظاہر ہوا ہی ہے کیئن خواص پر بھی یہ بات واضح ہوگئ کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے قوفی کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیلک کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیلک کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیلک کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیلک کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیلک کے مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے لئے فیل فیل کے اللہ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے اللہ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے اللہ مسائلِ مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے اللہ مسائل مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے حمد کے اللہ مسائل مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے مسائل مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والیہ مسائل مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔ والے مسائل مستخرجہ کتاب وسنت کے مخالف نہیں۔

اس تالیف کی تیاری میں ہم نے بڑی ہی محنت کی اور اس پر ایک بڑا سر مایہ خرج کیا۔ ہزار ہاشکر خداوند تعالی ہے کہ بیکام اس کے نصل سے اپنے (بہترین) انجام کو پہنچا۔
ایک دن فر مایا: اگر خانقاہ میں اعلاء السنن کی تالیف کے علاوہ اور کوئی تصنیف و تالیف سرانجام نہ پاتی تو بھی یہ خانقاہ کی شرافت وفضیلت کے لئے کافی ہے۔ بلاشہ بیکام عدیم النظمر ہے۔

 علوم الحديث المحالية المحالية

چنانچ تولاً تومیں نے ان کودعادی اور مدح وثنا کی۔اور فعلاً میں نے ان کو جا در ہریہ بیان کی جا نے ہوئی ان کو جا در ہریہ میں دی۔اور امید بیہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کیں گے جودین کے خدام کی خدمت میں سگے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی میری امید برلائے اور محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم کے فیل سے ہر خادم وین کی امید کو پورا فرمائے۔

حكيم الامت حضرت مولانااشرف على (تھانويٌ) كيم جمادي الآخرة ١٣٣٧ه

, 13/1/de

#### بسمالاإلرحمالرحيم

الْحَمْدُلِلْهِ الَّذِى شَرَحَ صُدُوْرَ اَهُلِ الْاسْلَامِ لِلسَّنَةِ فَانْقَادَتْ لِاِتّبَاعِهَا وَارْتَاحَتْ لِيسَمَاعِهَا، وَ اَمَاتَ نُفُوسَ اَهُلِ الطَّغُيَان بِالْبِدِعَةِ بَعُدَانُ تَمَادَتْ فِي وَارْتَاحَتْ لِيسَمَاعِهَا، وَ اَمَاتَ نُفُوسَ اَهُلِ الطَّغُيَان بِالْبِدِعَةِ بَعُدَانُ تَمَادَتْ فِي وَارْتَاعِهَا وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَزَاعِهَا وَ اَمْتِنَاعِهَا وَ اَمْتَنَاعِهَا، اللهُ طَلَعْ عَلَى ضَمَائِرِ الصَّدُورِ فِي حَالَتَى الْمُطَلِعُ عَلَى ضَمَائِرِ الصَّدُورِ فِي حَالَتَى الْمُعَلِعُ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمُعْلِعُ عَلَى ضَمَائِرِ الصَّدُودِ فِي حَالَتَى اللهُ وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمَعْمَاءُ وَلَا اللهُ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمُعْلِعُ عَلَى ضَمَائِرِ الصَّدُودِ فِي حَالَتَى الْمُعْلَعُ عَلَى صَمَائِلِ اللهُ وَالْمُعْمَاءِ وَالْمَعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُ اللهُ وَلَا مُعْمَائِهُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْلِعُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُوالِعُلُومُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمَاءُ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُولُولُومُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمِيْ وَالْمُعْمِم

وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولَهُ الَّذِي اِنْحَفَصَتْ بِهِ كَلِمَهُ الْبَاطِلِ بَعْدُ ازْتِفَاعِهَا، وَ تَكُولاً ثَوْ بُوجُهِهِ انْوَارُ الْهُدَىٰ وَ قَوِيْتُ حُجَّتُهَا بَعْدَ الْبَاطِلِ بَعْدُ ازْتِفَاعِهَا، وَ تَكُولاً ثَوْ سَلَّمَ مَا السَّمُواتِ وَالْارْضُ هٰذِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّمُواتِ وَالْارْضُ هٰذِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَسَرُوا جُيُوشِ سُمُوهِ هَا وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَسَرُوا جُيُوشِ الْمَرَدَةِ الطَّاغِيَةِ وَ فَتَحُوا حُصُونَ قِلَاعِهَا وَ حَفِظُولُ عَلَى إِبَّبَاعِهِمُ اقُواللَهُ الْمَرَدَةِ الطَّاغِيَةِ وَ فَتَحُوا حُصُونَ قِلَاعِهَا وَ حَفِظُولُ عَلَى إِبَّبَاعِهِمُ اقُواللَهُ وَاضْحَابِهِ اللهُ عَلَى إِبَّبَاعِهِمُ اقُواللَهُ وَالْمَورَةُ وَلَا عَلَى إِبَّاعِهِمُ الْوَاللهُ وَالْمَرَانِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انسان کی زندگی کا بہترین زمانہ جس مضعلہ میں مصروف ہونا چاہیے اور جومشعلہ اس لائق ہے کہ انسانِ اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، وہ علوم دیدیہ نبویہ کا مشغلہ ہے۔ یہ کی عاقل سے فئی نہیں کہ علوم دیدیہ کی بنیا داور اساس بھی قرآن مجید اور سنت نبوی ہے۔ باتی سمجی علوم انہی کے لئے ادوات وآلات ہیں۔

اس زمانه کے فتنوں میں ہےا یک فتنہ یہ ہے کہ چھ متشددین اور غالی لوگ ان سنتوں

کے مٹانے کے دریے ہیں جوامام ابوحنیفہ کے اصول کے مطابق ہیں۔اس سلسلہ میں ان لوگوں کی طعن و نشنیع زبان درازیاں افتراء و بہتان حدسے تجاوز کرچکا ہے۔ بیلوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ حنفیہ کے مذہب کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں حالانکہ بیلالیعن بات ہے۔

. چنانچیضرورت محسوس ہوئی کہ امام صاحب کے فروعی مسائل پراحادیث سے دلائل قائم کئے جائیں تا کہ ان لوگوں کے دلائل کا جواب ہوا ورانہیں خاموش کرایا جاسکے۔

اورتا کہ خفی مسلمانوں کے دل و د ماغ کومتون واسانید عالیہ و غالیہ کے ذریعیہ سامان تسلی و فرحت پیش کیا جا سکے۔ اور بیسب محدثین کے اصولوں اور ان کے ضوابط دربارہ تحسین تھی جہول ورد کے مطابق ہوگا ، ساتھ ہی ضروری مسائل وقواعد کے استنباط وتخرت کر بھی کام کیا گیا ہے۔

اسلملہ میں سب سے پہلے عیم الامت حضرت مولا نا انٹرف علی تھا نوی نے قلم الما اورا کے نبخہ اس بارے میں جمع فر مایا اوراس کا نام احیاء اسن تجویز فر مایا ، کین بیم مسودہ ضائع ہو گیا۔ ایک عرصہ بعد قدرے منج کی تبدیلی کے ساتھ آ ب نے جامع الآ نا رتح بر فر مائی سطع ہوئی اور قبولیت کے درجہ برفائز ہوئی۔ کیکن بیتج برصرف کتاب الصلاۃ تک ہی آسکی۔ پھر حضرت کواس کی تحیل کی فرصت نہ ہوئی۔ آپ کی خانقائی مشغولیات اطراف و کی محرصرت کواس کی تحیل کی فرصت نہ ہوئی۔ آپ کی خانقائی مشغولیات اطراف و اکناف سے رجوع خلق نے آپ کومہلت نہ دی ، چنانچ اپنے خدام میں سے ایک عالم کواس کے لئے تجویز فر مایا۔ اور ساتھ ہی اس خدمت برنظر فر ماتے رہے۔ چنانچہ چند اجزاء اس سلملہ میں تالیف ہو گئے۔ لیکن حضرت مرحوم کی دلی خواہش کے برخلاف تھے۔ کیونکہ ان ململہ میں تالیف ہو گئے۔ لیکن حضرت مرحوم کی دلی خواہش کے برخلاف تھے۔ کیونکہ ان میں کیچھنا مناسب با تیں آگئی تھیں۔

اس کے بعد حضرت نے اس با رقیل کی ذمہ داری مجھ پرڈالی چنانچہ میں نے حضرت کے انوار و برکات اور علوم سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جزء تحریر کیا۔ جو حضرت کی خواہش کے مطابق تھا۔ آپ نے اسے قبولیت سے نوازا۔ اور اس کا نام'' اعلاء السنن'' تجویز فرمایا۔

اس کے بعد مجھے بیار شاد ہوا کہ ایک استدراک مزید کھوں، جس میں ان صاحب کی غلطیوں کی نشاند ہی کردی جن کو بیکام پہلے سونیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک مقدمہ کی بابت تھم فر مایا کہ اس میں محد ثین کے اصول وقواعد اور متعلقہ مباحث جمع کروں اور ائر کہ حنفیہ کے طراز استدلال ، اختلا فنے قواعد کو بھی شامل کروں ، تا کہ اہل علم اعلاء کا مطالعہ علی وجہ البھیرت کر سکیں ۔ ان اصولوں سے آگہی سے ناظرین معلوم کر سکیں گے کہ معترضین کے اعتراضات ان کی اپنی ناوا تفیت اور جہالت پرمنی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ احادیث کی صحت وضعف کے قواعد طنی ہیں،ان کا مدار محدث و مجہد کے ذوق پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حدیث کسی کے ہاں ضعیف ہو، تو دوسرے کے ہاں صحح ہونے سے پہلے پر کوئی اعتراض نہیں،اور نہ کسی پر کوئی ملام ہے۔

خورشیخین کی شرائط میں ہی اختلاف ہے۔ امام مسلم اطلاہ نے (بخاری شریف کی جورشیخین کی شرائط میں ہی اختلاف ہے۔ امام مسلم اطلات کے باوجود) عنعنہ میں صرف معاصرت کے اختال کو کافی سمجھا ہے اور امام بخاری اطلانہ نے لقاءوملا قات کو ضروری قرار دیا۔ حالا نکہ جمہور نے بھی معاصرت کو کافی سمجھا ہے۔

اس طرح ابن حبان نے جمہور کی مخالفت کی اوراس مجہول کی روایت کو قابلِ احتجاج قرار دیا جس کے شاگر دواستاد کی توثیق ہو چکی ہواور حدیث منکروشاذ نہ ہو۔

ای طرح حنفید نے کیا، تو بھلاان پر کیوں ملام ہو؟

چنانچالاستدراک الحی احیاء النین سے فراغت کے بعد میں نے اس مقدمہ کو تخریک الستدراک الحی علی احیاء السن تجویز تخریکیا۔ حضرت مرحوم نے اس کانام انہاء السکن الی من یطالع اعلاء السن تجویز فرمایا۔ یہا یک مقدمہ اور دی فعلوں پر شمل ہے۔ اللہ تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازین، فانه خیر موقق و اکرم مسئول۔

## مباديات

ہرعلم میں موضوع ، مبادیات و مسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ موضوع اغراض ذاتیہ ۔ سے بحث کانام ہواور مبادی سے مرادوہ اشیاء ہیں جن پروہ علم منی ہوتا ہے۔ یہ تصورات اور تصدیقات ہوتے ہیں۔ تصورات سے مرادان اشیاء کی حد بندیاں ہوتی ہیں جنہیں علم میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور تقدیقات سے مرادوہ مقد مات ہیں جن سے اس علم کے مسائل تر تیب یا تے ہیں اور مسائل وہ ہیں جن یا علم شمل ہوتا ہے۔

وجہ حصریہ ہے کہ کی بھی علم کے لئے جو ضروریات قرار دی جائیں گ اگر مقصود وہی بیں تو یہ مسائل علم کہلائیں گ ۔ بقیہ غیر مقصود اگر متعلق بالمسائل ہوں تو موضوع علم اور اگر متعلق نہ ہوں تو یہ مبادی ہوں گے، اور مبادی تعریف، فائدہ، استمد ادپر مشتمل ہیں۔

#### تعريف:

علم حدیث کے دو بنیادی جھے ہیں۔ ایک روایت اور دوسرا درایت علم الروایۃ کی تعریف ہے کہ جس سے نبی کریم مُلَّاتِیْج کے اقوال وافعال اور احوال معلوم ہوں اور ان امور علا شکور وایت کرنا صبط کرنا ، اور الفاظ نبویہ ، افعال واحوال نبویہ پر شممل الفاظ صحابہ کوتح بریکرنا۔
علم الدرایہ کی تعریف ہے ۔ جس علم میں روایت کی حقیقت اس کی شروط ، انواع و احکام ، احوالی رُواۃ اور ان کے شروط واوصاف ، مرویات کی انواع واقسام اور ان تمامی امور کے متعلقات معلوم ہوں۔
کے متعلقات معلوم ہوں۔

#### علم حديث كافائده

اس علم كا فائده دارين (دنياوآخرت) كى كاميابى كاحصول ہے۔اى طرح صحح

علوم الحديث علوم الحديث المنظمة المنظم

مدیث و غیر صحیح میں فرق و امتیاز کرنا اور احکام فقہیہ کے دلائل کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ علم حدیث کی معاونت واستمداد آنخضرت مُثَالِمَا اُنْ اُلْمَا کُلُوا کی اور افعال مبارکہ ہے ہوتی ہے۔ مبارکہ ہے ہوتی ہے۔

رہے آنخضرت مُنَّاتِیْنِ کے اقوال گرامی تو وہ بزبانِ عربی ہیں۔ لہذا جس خص کوع بی زبان کی سمجھ نصب نہیں ، اسے اس علم کا ذرہ بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ یعنی اس علم کی سمجھ کے لئے عربی زبان کی مختلف جہات و اسالیب کی معرفت ضروری ہے، جس طرح کہ حقیقت و مجاز ، صرح و کنامیہ عام و خاص ، مطلق و مقید ، محذوف و مضم ، منطوق و مفہوم ، اقتضاء ، اشارہ ، عبارت ، ولالت اور تنبیہ وایما و غیر ہا ، ان اقسام کو اس طرح جاننا ضروری ہے جبیا کہ علما نہو نے تفصیل ہے ان کو بیان کیا ہے۔ اور جبیا کہ اہلِ لسان نے ان کا استعمال کیا ہے۔ اس ماری تفصیل کو اہل علم نے دعلم لغت کی معرفت ہونا' قرار دیا ہے۔

اور آپ مَنَّ الْغَیْرِ مُکِ افعال سے مراد وہ امور ہیں جو آپ مُنَّ الْغُیْرُ اسے صادر ہوئے۔ جن کے بجالانے کا ہمیں حکم فر مایا اور طبعی اموریا آپ مَنَّ الْفِیْرُ کِ خاصیات کا ان میں شار نہیں ہوتا۔

مبادی سے مراد وہ امور ہیں جن برساری مباحث موقوف ہیں۔ بعنی حدیث کے احوال و مفات، اور علم حدیث میں مجو شاشیا و کی حد بندی مبادی میں داخل ہیں۔ مفات، اور علم حدیث میں مجو شاشیا و کی حد بندی مبادی میں اندر یب الرادی میں ۵،۳۰۰)



# علم حدیث میں مستعمل الفاظ کی حدیندیاں چندا صطلاحات کی تعریفات

حافظ نے شرح نُخبہ میں فرمایا: علماءِ فن حدیث کے ہاں خبر کا اطلاق حدیث پر بھی ہے تو یہ مرادف ہیں۔ لہذا یہ دونوں مرفوع ، موقوف اور مقطوع پر بولے جائیں گے۔ بعض اہل علم نے حدیث کو نبی کریم مَالَّیْنِیَّم کی ذات کے ساتھ اور خبر کو آپ مَالَیْنِیَّم کے علاوہ کے لئے خاص کیا ہے۔ بعض نے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کا قول اختیار کیا ہے۔ بس مرحدیث کوخبر کہہ سکتے ہیں لیکن ہر خبر کو حدیث نہیں۔

محدثین مرفوع وموقوف کواثر، فقهاء خراسان موقوف کواثر اور مرفوع کوخر وحدیث کہتے ہیں۔ محدث کواثر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اثری کہاجا تا ہے۔ اَثَرُ تُ الْحَدِیْثُ کامعنی ہے رَوَیْتُ الْحَدِیْثُ کے۔

منتن: الفاظِ حديث جوسند كے بعدا تے ہیں۔

سند:روا قو حدیث کے اساءِ گرامی جومتن سے قبل آتے ہیں۔

اسناد: متن کے طریق (سند) کو حکایت کرنا۔ ابن جماعہ کے بقول محدثین سندوا سناد دونوں کو ایک ہی طرح استعال کرتے ہیں۔ (تدریب ص۵)

فاكده: محشى فيخ عبدالفتاح في تحريركيا ب كمحدثين كى ايك جماعت في الركااطلاق بى

کریم منافظ کے منقول مرفوع روایات پر کیا ہے۔ اورای خاص اطلاق کا کھاظ کرتے ہوئے ام طحادی نے شرح معانی الآ ٹار بطبری نے تہذیب الآ ٹاراپی کتابوں کے نام رکھے ہیں۔ ای طرح ادعیہ مانورہ انہی ادعیہ کو کہا جاتا ہے جو جناب نبی کریم منافظ کے است ٹیں۔ امام مسلم نے بھی ایک مشہور حدیث کو اثر مشہور فر مایا ہے۔ مولا نالکھنوی مرحوم نے ظفر الا مانی میں اورا مام نووی راست نے شرح مسلم میں اس کی تصریح کی ہے کہ اثر کا لفظ سلفاً خلفاً جمہور مدیثین کے ہاں مرفوع بموقو ف صحائی وتا بھی دونوں پر بولا جاتا ہے۔

البنة فقہاءِ خراسان نے یہ فرق کیا کہ حدیث کالفظ خاص طور پرمرفوع کے لئے اور الزصرف موقوف سے حالے اور الزصرف موقوف علی و تابعی کے لئے استعال کیا۔ امام محمد کی کتاب الآ ثار امام غزالی کی احیاء العلوم میں واردا قوال صحابہ و تابعین کو آثار، انہی حضرات کی اصطلاح کے مطابق کہا گیا ہے۔ وکلام مناقشة فی الوضیط کلاح)

مسئد:اس کے معانی میں کئی صورتیں ہیں۔

(۱) اس سے مرادوہ حدیث لی جائے جس کے تمام راوی اول تا آخر موجود ہوں۔ پس بیاس صورت میں مرفوع ، موقوف ، مقطوع تینوں کے لئے استعال ہوسکتا ہے ، کین مند کا اکثری استعال حدیث مرفوع کے لئے ہی ہوتا ہے۔ حاکم وغیرہ نے بہی فر مایا کہ مرفوع ہی کے استعال حدیث مرفوع ہی استعال حدیث مرفوع ہی استعال موراین حجر رامات نے اس قول کو درست قرار دیا۔ (شرح نخبہ ، تدریب الراوی میں میروں میں میروں کی صفت ہوگا۔

(۲)اس سے مرادوہ کتاب ہے جس میں صحابر کرام کی روایات کردہ احادیث ہوں۔اس مورت میں منداسم مفعول ہوگا اور کتاب کی صفت ہوگا۔

(۳)اک سے مرادسند ہوگا۔اس صورت میں بیمصدر ہوگا۔ مرکد:اس فخص کوکہا جاتا ہے جوحدیث کو باسند بیان کرے۔ چاہے مجرد روایت کرے یا پھر

عالم بالسند ہو۔ محدث: اس كا درجه مسبند سے بوھ كر ہے۔ اس سے مرادوہ فض ہے جو حديث كے طرق كا عالم ہو، اور طرق میں آنے والے رجال کی جرح و تعدیل جانتا ہو، محض ساع پراکتفاء نہ کیا ہو۔ ابن سیدالناس فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں محدث وہ ہے جو صدیث کو مشغلہ کے طور پراپنائے ، روایت کرے، درایت حاصل کرے، رواۃ کاعلم رکھے، اور اپنے زمانہ کے رواۃ و مرویات کاعلم اسے حاصل ہو۔ اس فن میں اس کی شہرت ہو۔ اس کا خط و صبط لوگوں میں معروف ہو۔ اور انہی صفات کے ساتھ اگر مزید ہے ہی کرے کہ اپنے شیوخ اور شیوخ الثیوخ کی معروف ہو۔ اور انہی صفات کے ساتھ اگر مزید ہے ہی کرے کہ اپنے شیوخ اور شیوخ الثیوخ کی معروف تا مدر کھے۔ اور طبقہ بعد طبقہ (طبقات محدثین) کاعلم رکھے۔ اور ہر طبقہ کے اکثر الم علم اس کو معلوم ہوں۔ تو ہے خص اب محدث سے بڑھ کر حافظ کہلائے گا۔

کشاف اصطلاحات الفنون میں قاضی محمطی تھانوگ نے ابن المطری کے حوالہ سے تحریفر مایا ہے کہ اہلِ حدیث، یعنی علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے چند درج ہیں۔ طالب، مبتدی علم حدیث کی رغبت رکھنے والا محدث ،استاذِ حدیث، شخ اور امام کے بھی بہی معنی ہیں۔ حافظ وہ ہے جوا یک لاکھ حدیث کا متناوا سنا داا حاطہ کر چکا ہو۔ یعنی حفظ ہوں ، اس طرح ان رواۃ کی جرح و تعدیل اور تاریخ سے واقف ہو۔ جست: جو تین لاکھ احادیث کا اس طرح حافظ ہو جسے کہ گزشتہ درجہ میں بیان ہوا۔

جزریؓ کے بقول راوی ،حدیث کو بالسند بیان کرنے والے کا نام ہے اور محدث، روایت و دِرایت کے حامل کا نام ہے۔اور حافظ، ہر روایت کو اور ضروری مسائل کو محفوظ و بیان کرنے والا ہوتا ہے۔

مولانا رئال فرماتے ہیں، ان اصطلاحات کی حد بند ہوں میں موجود اختلاف کی وجہ عرف ہے، ہرز مانہ کا اپنا عرف ہے۔ حاکم جحت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور خاکم کی خد بندی یہ ہے کہ اسے تمام احادیث متون وا سناد کے ساتھ معلوم ہوں۔ ان کے رُوَاۃ کی جرح و تعدیل اور تاریخ کاعلم ہو۔ شرح نخبہ کے حواثی میں ملاعلی القاری کی شرح الشرح سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔

فاكده:

مولف مرحوم حاشيه من فرمات مين كه تدريب من منقول ہے كہ في تقى الدين بكى

53 \$\sigma \sigma \sigm

نے علامہ جمال مزی سے پوچھا کہ حافظ کتنی مقدارکو حفظ کرنے پر بولا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فر مایا اس میں اہلِ عرف کا اعتبار ہے۔حضرت فرماتے ہیں یہی درست ہے۔ مارے زمانہ میں محدث وہ ہے جو کتب حدیث کا درس ومطالعہ شیوخ کی اجازت سے تدریس کرتا ہو۔ حدیث کی روایت و درایت کے لحاظ سے معرفت رکھتا ہو۔ اور حافظ و ہخض ہوگا کہ جوحدیث ک کر بتائے کہ بیصحاح میں ہے یا غیرصحاح میں۔اور آغیلی الاکال ۱۰۰۰ احادیث (بالمعنی ہی سہی) کا حافظ ہو۔ اور جحت یہ ہے کہ جس کا حوالہ حدیث این معاصرین میں سند ہووہ اس پرنکیرنہ کرتے ہوں۔اس حاشیہ کے بعد مشی شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں۔حضرت مولف کی استحقیق کا شاہدعلامہ کوٹری کا قول ہے۔ میں نے عرض کی کہان حد بندیوں کی دلیل و ماخذ کیا ہے؟ فرمایا۔سلف میں بیرحد بندی نہتی،متأخرین نے اسے ا یجاد کیا ہے۔ چنانچہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں صحابہ کرام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔اس میں ایسے حضرات کا بھی ذکرآیا ہے جو کہ ان اصطلاحات میں بیان کی گئی حد بندیوں کے دسویں حصہ کوبھی نہیں پہنچتے ۔اس طرح ہمارے شخ عبداللہ الغماری نے بھی اعجاز القرآن کے مقدمہ میں حاکم کے مراتب محدثین میں ہے ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور الگنز الثیمین کے مقدمہ میں فرمایا کہ حاکم کا لفظ حفاظِ حدیث کے القاب میں داخل نہیں ۔ بیابی مطرزی سے باجوری اطلف نے شرح شائل میں نقل کیا ہے اور بس ۔ ( کوئی اور اس کوذ کرنہیں کرتا۔ )

''ابن المطري''ك بارے ميں شخ فرماتے ہيں كەمحدثين ميں دو شخصيات مطرى كے تام سے منسوب ہيں۔

الحمال المطرى: يمحر بن احمر بن محمد المدنى بين (متوفى اسم كه)
ان كى كتاب "التعريف بما انست العجرة من معالم دار العجرة" ب

العفيف المطرئ عبدالله بن محمد بن احمد المدني (متوفى ٢٥ ١٥ هـ)

ان ہے محدثین کی ایک جماعت نے ساع کیا ہان کی مشہور کتاب"الاعسلام فیمن دخل المدینة من الاعلام" ہے مکن ہے کہ یہاں ابن المطری سے یہی مرادہوں۔



#### اقسام حديث

سے بات جان لیں کہ عوماً محدثین کی مباحث کا تعلق سند ہوا کرتا ہے۔ متن سے بحث بہت کم ہوا کرتی ہے۔ محدثین متن پر قوی وضعیف کا حکم رواق حدیث کی عدالت وضبط اوران کے حافظ کی بنیاد پرلگاتے ہیں۔ اس طرح رواق کی قلت و کشرت ، سند میں اتصال و انقطاع ، ارسال واضطراب پران کی نگاہ ہوتی ہے۔ چنا نچراس بحث ومباحثہ سے حدیث کی تقسیم سے جس ضعیف ، متواتر ، مشہوراور خیر واحد کی طرف ہوتی ہے۔ متواتر : وہ روایت کہ بلاتی ہے کہ جس میں رواق کی ایک بڑی تعدادالی بات کی خبر دے کہ اس بات کا تعلق حواس سے ہو لیعنی آنجری راوی نے وہ بات دیکھی یاسی ہو محض عقلی بات نہ ہو۔ اور روایت کرنے والی بی تعداداتی زیادہ ہو کہ انسانی عادت ان کے اتفاق علی الکذب کو محال قرار دے ۔ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم نظری کا نہیں ، جس میں انسان میں طرید خوروگر کر کے ایک نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ یعنی اس سے انسان کوخبر کی صحت کا یقین حاصل ہو حات ہے۔

اس کے رواۃ کی کوئی معینہ مقررہ تعداد نہیں۔ خبر متواتر احادیث میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ درست نہیں کہ اس کی تعداد بہت کم ہے۔

اگرخبرمتواتر کی تمام شروط پائی جائیں اور پھر بھی وہ علم یقینی کا فائدہ نہ دے۔ توبیخبر متواتر کاقصور نہ ہوگا۔ بلکہ کسی عارض و مانع آخر کی دجہ سے ایسے ہوگا۔

خبرمتواتر نے رواۃ کی ثقابت وعدالت کی شرط بھی نہیں ہے عدالت و ثقابت کی شروط خبرواحد کے لئے ہیں۔ شروط خبرواحد کے لئے ہیں۔

مشہور: وہ عدیث ہے جس کے رواق کی تعداد دو سے زائد ہو۔ اور بیر عدتواتر کونہ پنجی ہو۔

علوم الحديث المحالية المحالية

چنانچ خبر مشہور بھی علم یقین کا فائدہ نہ دے گی، ہاں اگر قرائن مل جائیں تو دے گی۔ بعض فتہاء نے اسے مستفیض قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں دونوں میں فرق ریہے کہ مستفیض وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے ابتداء وانتہاء اور وسط بینوں جگہروا ق کی تعداد برابر رہی ہو۔ اور شہور میں کم زیادہ ہو سکتی ہے۔

خبرمشہور بھی الیی روایت کو بھی کہا جاتا ہے جسے لوگوں نے شہرت دے دی ہو اگر چہ حقیقت میں اس کی کوئی سند نہ ہو۔ (قفوالا ٹرص۵)

عزیز: یدوہ حدیث ہے کہ جس کے ہر طبقہ میں صرف دوراوی ہوں، نہ زائد نہ کہ، بعض لوگوں نے کی حدیث کی صحت کے لئے اس کاعزیز ہونا شرطقر اردیا ہے یہ درست نہیں۔ غریب: وہ حدیث ہے جے ایک ہی شخص روایت کرے ثقہ ہو یا غیر ثقہ۔ سند میں جہاں کہیں بھی ایک راوی آئے گا یہ حدیث غریب کہلائے گی۔ اس کی دو تشمیس ہیں فردِ مطلق یعنی کی صحابی سے اکیلا تابعی ہی روایت کرے، اوراگر تابعی (تابعی اکیلا نہ ہو، بلکہ صحابی سے ایک سے زائد تابعی روایت کریں) کے بعد اور کسی جگہ ایک راوی آجائے تو یہ دوسری منے مزد نہیں ہے۔ عموماً محدثین جب فرد کا لفظ استعال کرتے ہیں، تو فرد مطلق مراد ہوتی ہے اور غریب ہے۔ عموماً محدثین جب فرد کا لفظ استعال کرتے ہیں، تو فرد مطلق مراد ہوتی ہے اور غریب سے مراد فرزیبی لیتے ہیں۔ (شرح نخبیص ۲۳،۲۲)

غریب: صحیح بھی ہوتی ہے اگر راوی ثقہ ہو۔ جیسے صحیحین کی غریب روایات۔ ای طرح غیر صحیح بھی ہوتی ہے مو آخریب غیر صحیح بی ہوتی ہے۔ ای طرح غریب سندومتن دونوں کے لحاظ ہے بھی ہوتی ہے۔

ہے۔اور تیسری کی مثال ہے ہے کہ فرد مطلق جب مشہور ہو جائے۔ بعنی متفرد راوی ہے۔ بکر سے کہ فرد راوی ہے۔ بکر سے لوگ روایت کرنے لگیں۔ کہ بیغریب مشہور ہوگی۔ جیسے انسکا اُلاعمال بالنیّاتِ والی حدیث کہ اصلاً تو فروطلق ہے۔ لیکن اب مشہور حدیث ہے تو بیغریب مشہور ہوگی۔ والی حدیث کہ اصلاً تو فروطلق ہے۔ لیکن اب مشہور حدیث ہے تو بیغریب مشہور ہوگی۔ (الدیباج المذہب ص۳۲)

حدیث متواتر کے علاوہ بقیہ اُقسام خبر واحد کہلاتی ہیں ،ان میں قبولیت وعدم قبولیت کے لحاظ سے تین قشمیں ہیں۔

مقبول: وہ روایت جس کے رُواۃ کاسچا ہونارائ قرار دیا جائے اور جس کے رُواۃ کی جانب صدق کو ترجیح دی جائے اور مردودیہ ہے کہ جس کے رواۃ کی جانب کذب کو ترجیح دی جائے۔اور تیسری قتم ہے کہ رواۃ کی جانچ پڑتال باتی ہو، تو اس پر تو قف کا تھم ہوگا۔ جب کوئی جانب رائح قراریائے گی، تو یہ تم اس میں داخل ہوجائے گی۔

متواتر حدیث میں یہ تشریح نہیں، وہ ہرصورت مقبول ہے۔ خبر واحد میں جومقبول حدیث ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ جی لذاتہ: وہ خبر واحد جومتصل السند ہوا ورروا ۃ و ناقلین عادل ہوں۔ (یعنی اعمال سئیہ شرک ونسق و بدعت سے بچنے والا ہوحد بیث اعمال سئیہ شرک ونسق و بدعت سے بچنے والا ہوحد بیث اعمال سئیہ شرک ونسق و بدعت سے نہنے والا ہوحد متن کے لحاظ سے رکھتا ہو، ذہن میں یا کتاب میں۔) تام الضبط ہوں اور روایت سند ومتن کے لحاظ سے معلول وشاذ نہ ہو۔

حسن لذاته: وه روایت جس کی تمام شروط سیح لذاته کی شروط کی طرح ہوں۔ صرف صبط میں قدرے کی ہو ۔ سیح لغیر ہ جو جاتی ہے۔ قدرے کی ہو ۔ سیح لغیر ہ جو جاتی ہے۔ حسن لغیر ہ: ایک خبر واحد جس کا راوی سیک الحفظ ہویا مختلط ہو۔ مستور ہویا روایت مرسل ہو، یا ملس ہواوران کی تائید و متابعت کم سے کم ان کے برابر کا دوسرا راوی کر رہا ہو۔ تو بیدسن لغیرہ ہوگی۔

اورمتوتف روایت میں جانب صدق کی ترجیح پر قرینہ قائم ہو جائے ،تو یہ حسن لغیر ہ ہوگی۔( تغوالا ژم ۲ ۔ ۲ ،شرح نخبة ص۲۲) مسیر ضعیف: جس کارادی سینی الحفظ ہو۔ مختلط ہو ہمستور ہویا مرسل روایت ہویا مدلس ہو۔ توبیہ ضعیف ہوگی۔ کی انگیل گئ توبیہ ضعیف ہوگی۔ کی تائیل گئ توبیہ صعیف ہوگی۔ (وقد تقدم)۔ حن نغیرہ ہوگی۔ (وقد تقدم)۔

صحیح لذاتہ حسن لذاتہ کی اپنی درجہ بندیاں ہیں۔ پس جس روایت میں جتنی زیادہ شروط کا استیفاء واجتماع ہوگا۔ وہ اس سے رائح ہوگی جس میں ان صفات کا اجتماع نہ ہو، یا ان صفات کے روایت میں پائے جانے پراختلاف ہوجائے۔ یا ان صفات کے شرط ہونے پراختلاف ہوجائے۔ یا ان صفات کے شرط ہونے پراختلاف ہوجائے۔ ای طرح جس سند کو محدثین نے اصح الاسانید کہا ہوہ ہراس سند ہے اعلیٰ ہوگی جے اصح الا سانید نہیں کہا گیا۔ (یا در ہے رائح یہ ہے کہ علی الاطلاق کس سند کو الاسانید کہنا درست نہیں)۔

محدثین کے ہاں جس روایت کی تخریج پیشخین کا اتفاق ہے وہ اپنے درجہ میں اس روایت سے فاکق ہوگی جو صرف بخاری یا صرف مسلم میں ہے۔ای طرح بخاری کی روایت کومسلم کی روایت پرتر جیح ہوگی۔

(فائدہ: محضی شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ دومختف حدیثوں میں ترجیجات محدثین بیان کرتے ہیں اور شیخین کی تخریخ کو وجہ ترجیح ضرور بنایا گیا ہے۔لیکن اس سے پہلے ۱۰۰سے ذائد ترجیحات محدثین بیان کرتے ہیں بعد میں اس کا بیان آتا ہے۔ حافظ عراقی نے مقدمہ ان صلاح کے حاشیہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ پس تخریج شیخین کو ترجیح کی سب سے بردی دیل سمجھنازی بے وقوفی ہے۔)

الیکن فقہاء کے ہاں ترجی کا مدار شروط صحت پر ہے۔ مخر جین کتب کواس کا مدار نہیں بنایا جا سکتا۔ بنایا جا سکتا۔

حسن روایت اگرایی ہو جے بعض تفاظ حدیث صحیح قرار دیں تو بیر سی کے مراتب مس سب سے کم درجہ کی ہے ،اوریدا پنے مرتبہ کے لحاظ سے اس حدیث سے مقدم ہوگی جے کی نے بھی صحیح قرار نہ دیا ہو۔ای طرح اگرایسی روایت ہوکہ اس کی سندکو کسی نے محیح نہ کہا

### علوم الحديث المحالي ال

ہولیکن ضعیف بھی نہ کہا ہوتو بیاس حسن سے مقدم ہوگی جس کو بعض نے ضعیف کہا ہو۔ (قفوالا ٹرص کے میں

امام ترفدی الله فرماتے ہیں کہ حسن وہ روایت ہے جس کی سند میں کوئی متہم راوی نہ ہو۔اوراس میں کوئی شذو ذہبی نہ ہو۔متعدد طرق سے مروی ہو۔امام صاحب کاریفر مان اس روایت کے بارے میں ہے جے صرف حسن کہا گیا ہو۔ پس اگر حسن صحیح محسن غریب یا حسن صحیح غریب فرمایا، تو فہ کورہ تعریف ان اصطلاحات کی نہ ہوگی۔حسن اور صحیح کوجمع کرنا اس لئے ہے کہ راوی کے حال میں تر دو ہوتا ہے کہ آیا شروط جمع ہیں یا پھر نہیں۔ای طرح متعدد اسانید کی وجہ سے بھی حسن صحیح کہا جاتا ہے۔ (شرح نخبة ص ۲۵۔۲۳)

ضعیف: جس میں حسن کی صفات نہ ہوں۔ نہ لذاتہ اور نہ لغیرہ کی۔ضعیف کے بھی صحیح کی طرح کئی مراتب ہیں۔ جیسے حجے میں اصح الاسانیداصح الحدیث ہو یہے ہی ضعیف میں اوھی اللہ اندیدا وراوھی الحدیث ہوتی ہے۔ (تدریب ص ۱۰۷)

علماءِ اسلام کے ہاں ضعیف حدیث کو، مواعظ، نقص، فضائلِ اعمال میں، ضعف کو بیان کئے بغیر نقل کرنا درست ہے۔ لیکن صفاتِ باری تعالیٰ اور حلال وحرام کے احکام میں بیان کرنا درست نہیں نے

موضوع روایت کوبیان کرنا درست نہیں، ہاں اس کے موضوع ہونے کی صراحت کر دینے کے بعد درست ہے۔ کہاجاتا ہے کہ امام نسائی رائٹ کا مسلک بیہ ہے کہ جس راوی کے برک براتفاق نہ ہو، وہ اس کی حدیث لے لیتے ہیں۔ اس طرح امام ابودا کو درائٹ کا طریقہ کاریہ ہے کہ جب ان کو متعلقہ باب میں کوئی سیح روایت نہ ملے تو وہ ضعیف ہی لے آتے ہیں۔ اورا سے رائے وقیاس پرتر نیج دیتے ہیں۔ (الدیباج المذہب حص ۲۲،۲۵) فا محدہ: (محفی فرماتے ہیں کہ بیصرف امام نسائی دائشہ کا نہ بہ نہیں۔ بلکہ ان سے قبل امام احمد بن صالح مصری کا بھی بھی نہ ہب ہے۔ ابن جمر نے تہذیب المجمد بن صالح مصری کا بھی بھی نہ بہ ہے۔ ابن جمر نے تہذیب المجمد بین سائی دائشہ کا نہ بہ ہے۔ ابن جمر نے تہذیب المجمد بین سائی دائشہ کا نہ بہ ہا مان کی دائشہ کا نہ ب امن کی دائشہ کا نہ ب المام احمد بن صالح مصری کا بھی بھی نہ ہب ہے۔ ابن جمر نے تہذیب المام احمد بن صالح مصری کا بھی بھی امن کی دائم مان کی دائم ہے۔ ابن جمر نے تہذیب المام احمد بن صالح مصری کا بھی بھی ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نہ کی دائم ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نہ کی دائم ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نہ کی در ب بالم نہ کی دائم ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کی در ب بی خوام ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کی در ب بی خوام ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کی خوام ہوتا ہے کہ امام نسائی دائشہ کی در ب کا نہ ب المام نسائی دائشہ کے در المام نسائی دائشہ کی درائشہ کا نہ ب المام نسائی دائشہ کی در ب کی درائی کی در ب کی در برائی کی در برائی کی در باتھ کی در ب کی در ب کی در برائی کی در ب کی در برائی کی در برائی کی در برائ

ابوداؤد رَاللهٔ نے اختیار کیا۔ جب کہ حقیقت ہے ، امام ابوداؤد رَاللهٔ امام نسائی رَاللهٔ کے شخ بھی ہیں اور ولادت و وفات دونوں میں مقدم ہیں۔ لہذا امام نسائی رَاللهٔ نے امام ابوداؤد رَاللهٔ نے امام ابوداؤد رَاللهٔ نے امام نسائی رَاللهٔ کا)
ابوداؤد رَاللهٔ کامسلک اختیار کیا ہے نہ کہ امام ابوداؤد رَاللهٔ نے امام نسائی رَاللهٔ کا)
مند: وہ حدیث جس کی متصل سند نبی کریم طَاللهٔ کا ہو۔

متصل: وه حدیث جس کی سندمیں کوئی سقط نه ہو متصل ہو، مرفوع ہویا موقوف ہو۔

مرفوع: وه حدیث جونی کریم النظام کول وقعل یا تقریر کوبیان کرے متصل ہویا منقطع ہو۔
معتعن: وه حدیث جس کی سند میں عن عن کالفظ ہو۔ جیسے فکان عن فکان ۔ اس میں
اگر چہاہل علم کا اختلاف ہے کیکن مجھے قول ہے ہے کہ یہ متصل کے تھم میں ہے۔ بشر طبیکہ امکان
ملاقات ہواور راوی تدلیس سے بری ہو صحیحین میں یہ روایت یائی جاتی ہے۔

معلق: جس کی سند کے شروع میں ایک یا زائدرادی محذوف ہوں۔امام بخاریؓ نے جامع میں اس تسم کی بکثر ت احادیث نقل کی ہیں۔ جب بیصیغہ جزم کے ساتھ بیان ہوں توضیح شارہوں گی۔

منقطع: وسط سندے کوئی راوی ساقط ہو۔

مرسل: آخرسند سے صحابی کا محذوف ہونا، یعنی تابعی کیے قسال رکسول الله علی الله علی الله علی الله علی مطلق حذف راوی پر بھی إرسال کالفظ بول دیا جاتا ہے۔ سند میں جہال کہیں بھی راوی محذوف ہو۔

، مردج: کی حدیث میں راوی کا ایبا اضافہ کردہ جملہ جس کے بارے میں بیوہم ہو کہ بیہ حدیث ہے۔ یا دومختلف سندوں ہے آنے والی دوروا بتول کے متن کو ایک ہی سندسے پیش کردیٹا یا اختلافی سندومتن کو اتفاقی بنا کر پیش کرنا۔ ان میں سے کسی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا تھیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہے اور ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہیں ہے کسی کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے اور ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے کہ کا بھی اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اِرتکاب عمداً کرنا ہے کہ کا بھی اور ہی کے دور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اور ہی ہیں ہے کہ کا بھی اور ہی ہی کہ کردیٹا کی ہی کہ بھی ہے کہ کا بھی اور ہی ہی کہ کردیٹا کی ہی کہ کی کا بھی اور ہی کے دور ہو کی کردیٹا کی ہی کردیٹا کی ہی کردیٹا کی ہی کردیٹا کا ہے کہ کردیٹا کے دور ہی کی کردیٹا کی ہی کردیٹا کے دور ہو کردیٹا کی ہی کردیٹا کی ہو کردیٹا کی ہی کردیٹا کی ہو کردیٹا کی ہی کردیٹا کی ہو کردیٹا کی ہو کردیٹا کی کردیٹا کی ہو کردیٹا کے دور ہو کردیٹا کی کردیٹا کی ہو کردیٹا کے دور ہو کردیٹا کی ہو کردیٹا کردیٹا کی ہو کردیٹا کر

مسلمل : سمسلمل : سمسند کے تمامی رُواۃ کا نبی کریم مُنَّالَّةُ اللَّهُ اللَ

علوم الحديث ﴿ ﴾ حكم الحكم الحديث الحكم الحديث الحكم الحديث الحكم الحديث الحكم الحديث الحكم الحكم

يَقُولُ النح يا بَعَى رواة كا تُحبَرَنَا يا أَنْبَأْنَا يا حَدَّثَنَا كَهِنايا بَعِي رُواة كاحديث بيان كرت ہوئے تشبیک بین الاصابع کرنا۔ جیسے کہ ابوداؤد، نسائی، احمد کی روایت ہے۔ راوی سیّدنا معاذ بن جبل رَا الله عِينَ احَدْ رَسُولُ اللهِ بِيدِي فَقَالَ إِنِّي لَا حِبُّكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ اَعِنِنَى عَلْى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. چنانچاس مديث كيجي رُواة اینے شاگردوں سے ایسے ہی کہتے ہیں اور ہاتھ پکڑتے ہیں اور حکماً اس جملہ دعائیہ کوادا كرنے كا كہتے ہيں۔اى طرح بعض روايات مُسَلْسَل بِالْفُقَهَاء اور مُسَلْسَلْ بالْخُلْفَاء بھی ہیں۔(الدیاج المذہب ص ٣٣،٣٣)

مصحف: سندیامتن میں نقطے کی تبدیلی کا نام مصحف ہے۔ جیسے عوام بن مراجم کوابن معین في مراحم يرها ـ اى طرح من صام ستا في شوال كروايت مين صولى في من صام شَيْنًا فِي شُوَّالَ نُقْلُ كَيا\_

محرف: جس میں حروف توباتی رہیں ۔لیکن اس کی شکل میں تصرف کر دیا جائے۔ موقوف: جوصحابی سے منقول ہو۔ متصل السند ہویا منقطع السند۔ (تدریب ص ۲۸۳۸۳) اس كا اطلاق بهي غير صحابي پر ہوتا ہے ليكن اس ميں موقوف عليه كا بيان ضرور ہوتا

ب-جيروَقُفَةُ مَعْمِرَ عَلَى هُمَامٍ، وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَلَى نَافِعِ

مقطوع: تابعین کے اقوال وافعال کابیان مقطوع کہلاتا ہے۔

معصل: جس كى سندمين دوراوى مسلسل ساقط مول جيسے امام مالك يُطلقه كافر ماناقسال رَسُولُ اللهِ اورامام شافعي كاييفرمانا: قَالَ ابْنُ عُمَرَ.

مرس: جس میں سقطِ رادی مخفی ہوواضح نہ ہوجیے سی راوی کا ایسے استاد ہے حدیث نقل کرنا جس سے وہ ملا ہو۔لیکن جو بات اس نے قل کررہا ہے وہ اس سے نہنی ہولیکن قل ایسے کر ر ہاہے جیسے فی ہو۔اب ظاہر میں انقطاع نہیں الیکن حقیقت میں ہے۔

مجھی تدلیس فی الثیوخ ہوتی ہے، یعنی شخ کوالیی صفت وکنیت کے ساتھ بیان کرنا جوغیرمعروف ہو۔ تدلیس کی اقسام میں بدترین شم تدلیس التسویہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کوئی رادی شخ کوتوسا قط نہ کر ہے۔ لیکن شخ اشنے یااس کے بعد کسی شخ کو (اس کے ضعیف یاعمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی سبب سے ) ساقط کر دے، اور پھر ان صیغوں کا استعال کر ہے، جو تھمل السماع ہوں۔

مرسل خفی: یہ ہے کہ ایک راوی ایسے استاذ سے روایت نقل کرے جس سے اس کی معاصرت تو ہے کیکن لقاء نہیں (یا لقاء معلوم نہیں) اب بیراوی اس معاصر استاد ہے اس طرح نقل کرتا ہے جس سے ساع ولقاء کا وہم پڑتا ہے۔

تدلیس وارسال خفی میں فرق میہ کے مدلس ایسے استاذ سے روایت غیر مسموعہ قل کرتا ہے جس سے وہ مل چکا ہے اور مرسل ایسے معاصر سے نقلِ روایت کرتا ہے جس سے وہ ملانہیں۔ (یا پھراس کا ملنا معلوم نہیں)۔ (شرح نخبہ ۵۳)

شاف: تقدراوی اینے سے اوتی کی مخالفت فی الروایۃ کرے یہ پھر اپنے سے رائج راوی کی روایت سے اختلاف کرے۔ اور بیتر جیح کثرت ضبط کثرت عدد، اعتبار وشواہد کی بھی ہوسکتی ہے۔ اس شاذ کے مقابل کو محفوظ کہتے ہیں۔ شذوذ سندومتن دونوں میں ہوسکتا ہے۔

پیم محفوظ وہ حدیث ہے کہ جس کورائ حراوی اپنے سے کم مرتبہ راوی کے برخلاف روایت کریے۔

منکر: ایک ضعیف راوی ایسی روایت کرے جومقبول کی روایت کے خلاف ہو۔ اس کا مقابل معروف ہے۔ تو معروف کی تعریف میہ ہوئی جس میں مقبول راوئی ضعیف کی روایت کے مخالف روایت نقل کرے۔

موضوع: وہ روایت ہے جس میں نبی کریم مَثَّلَیْمِ کی طرف جان بو جھ کرایسی روایت منہوب کی طرف جان بوجھ کرایسی روایت منہوب کی جائے جو آ پ مُثَلِّاتُیمُ کے کی جائے جو آ پ مُثَلِّاتُیمُ کے مائے وہ نہوا ہو۔
ما ہے وہ نہ ہوا ہو۔

منعف کی اقسام میں بدترین تنم یہی ہے۔موضوع ہونے میں راوی کا خود وضع کا منعف کی اقسام میں بدترین تنم یہی ہے۔موضوع ہونے کہ جیسے اقراریا قرینہ طعی کااس کے موضوع ہونے پر قائم ہونا برابر ہے۔اس کی مثال بیہ ہے کہ جیسے علوم الحديث المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخ

روساامراء کی خواہش نفس ہے میں مطابق حدیث پیش کرنایا جیسے سند میں گذاب راوی کولانا جب کہاں روایت کی کوئی اور سند نہ ہونہ اس کا متابع وشاہد ہو۔ اس طرح حدیث کے الفاظ جب کہاں روایت کی کوئی اور سند نہ ہونہ اس کا متابع وشاہد ہو۔ اس طرح کے مخالف ہونا کارکیک اللفظ والمعنی ہونا، قرآن و سنت متواترہ اجماع قطعی اور عقل صرت کے مخالف ہونا اس کے موضوع ہونے پر قرائن ہیں۔ اس طرح موضوع ہونے میں بید دونوں صور تیں برابر ہیں کہ کوئی شخص خود وضع کا ارتکاب کرے۔ ہیں کہ کوئی شخص خود وضع کا ارتکاب کرے اس طرح موضوع کی امثلہ میں یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث ضعیف السند ہوتو اس کے لئے ایک اس طرح موضوع کی امثلہ میں یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث ضعیف السند ہوتو اس کے لئے ایک صحیح سند وضع کرے۔ وضع حدیث کسی گراہی کی ترویج، ثواب کی نیت، تعصب مذہبی و صحیح سند وضع کرے۔ وضع حدیث کسی گراہی کی ترویج، ثواب کی نیت، تعصب مذہبی و مسلکی ، ریا کاری کے لئے ہویا اُمراء کی خواہش پرسی کی تا سیدوتقویت کے لئے یا پھریہ وضع وہم و غلطی کی بنیاد پر ہو، ہمرصورت بیرام ہے اور اس کور وایت کرنا بغیراس کی حیثیت بیان کے ناجائز ہے۔

متروک: وہ حدیث جس کا راوی مہم بالکذب علی رسول اللہ ہو۔اس کی صورت بیہ ہوگی کہ اس کی روایت دین کے معروف ومعلوم قواعد کے مخالف ہو۔اور صرف وہی تن تنہا اس کو روایت دین کے معروف ومعلوم قواعد کے مخالف ہو۔اور صرف وہی تن تنہا اس کو روایت کرتا ہویا ایباراوی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں (ان کے معاملات میں) جھوٹامشہور ہو تواس کی روایت بھی متروک ہوگی۔

معلل: جس مدیث کے متن یا سند میں ایس علت قادحہ ہو جوصحت سے مانع ہو۔ اور یہ علت نخفی ہواور روایت کا ظاہر (متن وسند) اس علت کی خبر نہ دیتا ہو۔ چنا نچہ ایک محدث راوی کے تفر و ، خالفت غیر، احادیث میں باہم تداخل، وہم راوی ، جیسی علّوں کے پیش نظر روایت پرعدم صحت کا تھم لگا تا ہے۔ ای طرح بظاہر مرفوع ، موصول نظر آنے والی روایات کے موقوف، ومرسل ہونے پراسے غلبظن ہوجاتا ہے تو وہ روایت معلل بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث پرعدم صحت اور تو تف کا تھم لگ جاتا ہے۔ علوم حدیث میں بی تیم سب سے اہم اور مشکل ترین ہے۔ اس پر قدرت و تمکنت صرف ای کو ہو گئی ہے جس کا حافظ تو ی ہو اور مشکل ترین ہے۔ اس پر قدرت و تمکنت صرف ای کو ہو گئی ہے جس کا حافظ تو ی ہو نظر وسیح ہوا ور ہو گئی ہو وہ روایت محداری بھی عمدہ ہو۔

تیادہ تر علت سند میں ہوا کرتی ہے۔اورمتن میں بھی ہوا کرتی ہے۔سند میں موجود علت کی وجہ سے بھی سندومتن دونو ل معلول قرار پاتے ہیں اور بھی صرف سندمعلول قرار یاتی ہےاورمتن پرصحت کا حکم لگایا جاتا ہے۔

مضطرب: وہ حدیث جو باہمی برابر درج کے اختلافات کے ساتھ روایت کی جائے ،اور ان اختلافات میں سے سی کو جی تاریخ نہ دی جاستی ہو۔اگر وجو وتر جیجات میں سے سی ترجیح کی وجہ سے سی کورائح قرار دیا گیا تو اس مرجوح اختلاف ومرجوح روایات کی وجہ سے سی روایت کورائح قرار دیا گیا تو اس مرجوح اختلاف ومرجوح روایات کی وجہ سے رائح کو مضطرب نہیں کہا جاسکتا۔ مرجوح کو شاذ اور منکر کا درجہ دیا جائے گا۔اضطراب بھی سندومتن دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔

مقلوب: سند یامتن میں غلطی سے تقدیم و تا خیر یا تغییر و تبدل کا واقع ہونا۔ سند میں جیسے رادی کا نام اس کے والد کا بنا دینا اور والد کا نام راوی کا بنا دینا۔ مثلاً مرة بن کعب اور کعب بن مرة میں تقدیم و تا خیر ہونا۔ ای طرح کی راوی کوچھوڑ کر دوسر ہے ہم مرتبدراوی کو ذکر کر دینا۔ جیسے سالم کی جگہ نافع یا برعکس کر دینا۔ اگر بیراوی کا وہم و غلطی نہ ہو، بلکہ عمداً بی فل کرے تو بیمقلوب نہ ہوگی بلکہ موضوع قرار پائے گی۔ متن کی مثال بیہ ہے جنسی لا تنعکم کے میں مثال بیہ ہے جنسی لا تنعکم کرے تو بیمقلوب نہ ہوگی بلکہ موضوع قرار پائے گی۔ متن کی مثال بیہ ہے جنسی لا تنعکم کے میں مثالہ میں راوی نے وہما یہ جملہ کہا، اصلاً یہ جملہ یوں ہے جنسی لا تنعکم خلادیا جاتا ہے ہی متن اور ہوتا ہے اور سند اور ۔ یہ بھی اگر غلطی سے نہ ہو بلکہ عمداً ہوتو اس صورت جاتا ہے ہی متن اور ہوتا ہے اور سند اور ۔ یہ بھی اگر غلطی سے نہ ہو بلکہ عمداً ہوتو اس صورت میں یہ موضوع میں شامل ہوگی۔ بھی یفعل عمداً اس لئے بھی ہوتا ہے کہ کی محدث کے حفظ کا استحان لیا جائے کہ آیا وہ ضبط میں کس درجہ کا ہے۔ جیسے امام بخاری کے امتحان کے لئے اہلِ بغداد نے کیا۔ تو امام صاحب رشت نے نے بھی احدیث (متون و اسانید) کو درست طریقہ بغداد نے کیا۔ تو امام صاحب رشت نے نے بھی احدیث (متون و اسانید) کو درست طریقہ سے بیان فرماد ما تھا۔

ای طرح بھی اس تعل کوعمراس لئے بھی کیا جاتا ہے تا کہ اندازہ ہو کہ یہ محدث تلقین مین کسی کا لقہ بھی لیتا ہے ( یعنی اگر غلط بات لے لے گاتو یہ داضح ہو جائے گا کہ اِس کی

روایت کوجانی پڑتال سے لیا جائے، کیونکہ سے کو فلط میں فرق نہیں کر پارہا)۔

مزید فی متصل الاسمانید: یہ ہے کہ ایک سند میں کوئی راوی کسی شخ کا اضافہ کردے، کین اس شخ کا اضافہ اس سند میں شخ کا اضافہ کردے، کی استدمیں شخ کا اضافہ اس راوی سے زیادہ تقدروا ہ نہ کرتے ہوں۔ اور جوروایت کی سندمیں اس شخ کا اضافہ نہیں کر ہے، سندمیں اس جگہ وہ سام کی تصریح بھی کرتے ہوں۔ اگر سام کی تصریح نہیں کریں تو یہ مزید کی مثال نہ ہوگی اور زیادتی راوی والی حدیث کوتر جج ہوگی۔ مثلا ابن نہریں تو یہ مزید کی مثال نہ ہوگی اور زیادتی راوی والی حدیث کوتر جج ہوگی۔ مثلا ابن مبارک راسی ایک سندمیں جابور عن بہرین عبداللہ قال سمِعتُ ابک اِدور نہیں قال سمِعتُ ابک سمِعتُ ابک مبارک راست کی سندمیں کا ذکر ابنِ مبارک کا وہم قرار دیا گیا ہے۔ اور است مزید فی متصل الا سانید کی مثال میں بیان کیا گیا ہے۔

معمل: یہ ہے کہ ایک راوی ایسے شخصے ہوں کہ ان کانام، ولدیت، کنیت، اور نسب میں کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے بینی دوا یہ فخص ہوں کہ ان کانام، ولدیت، کنیت، اور نسب (کا پھی حصہ) بالکل ایک جیسا ہو۔ (ان میں کوئی فرق تو ضرور ہوتا ہے لیکن) راوی جب روایت کرتا ہے تو ظاہر روایت میں کوئی ایسا لفظ نہیں لاتا کہ ان میں سے کی ایک کی تعین کی جا سکے۔ چنا نچہ اسے ہمل کہا جائے گا۔ اس اہمال کے دفعیہ کے لئے خارج سے قرائن لیں جا سکے۔ چنا نچہ اسے ہمل کہا جائے گا۔ اس اہمال کے دفعیہ کے لئے خارج سے قرائن لیں گے۔ مثلاً راوی کامروی عنہ کے ساتھ خاص ہونا۔ یعنی وہ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی تھے۔ ہوں تو پیرکوئی حرج نہیں۔ اور اگر دونوں غیر ثقہ ہوں تو حدیث قابل رو (یعنی ردکا درجہ متعین ہو گا) اور اگر راوی دونوں ہی مجہول ہوں تو اس روایت کا اہمال بڑھ جائے گا۔

شامد: کوئی روایت جو دوسری روایت کے مشابہ فی المعنی یا برابر ہو۔اور مرکزی راوی (صحابی) دونوں کا (شاھِد و مشاهِد که) علیحدہ علیحدہ ہو۔الی روایت کولا نااستفھاد کہلاتا ہے۔

متابعت: کسی راوی کا دوسرے ایسے راوی کی موافقت کرنا جس کی روایت کواس کا تغریم جما

گیا تھااس میں شرط ہے کہ متابع اور متابع لہ دونوں کا مرکزی راوی، صحابی یا کوئی اور تابعی رغیرہ) ایک ہی ہو۔ اس کے بعد میں آنے والے راوی کو تابع ، متابع کہا جا تا ہے۔ اس کی رقتمیں ہیں متابعت تا مہاور قاصرہ ۔ متابعت تا مہتو یہ ہے کہای راوی (جس کے بارے میں متفر دہونے کا خیال کیا جا رہا ہے) کا متابع مل جائے۔ اور متابعت قاصرہ یہ ہے کہاں راوی کے شخ یا شخ الشخ یا اس کے بھی بعد کے روا ق (یعنی جہتِ فوق میں ، نہ کہ جہتِ تحت میں) کی متابعت مل جائے۔

بعض حضرات نے متابعت کی تعریف بوں کی کہ جس میں دونوں رادی ایک جیسے ہی الفاظ لائیں تو وہ متابعت ہوگی۔ (بھلے مرکزی رادی مختلف ہوں) اوراگر دونوں کی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔لیکن معنیٰ ایک ہوں تو نیشاہدے۔

اعتبار: جس صدیث کے بارے میں بی خیال کیا جار ہاہے کہ بیفرد ہےاس کے متابع اور شاہد کوتلاش کرنے اور مزید طرق کے تتبع کا نام اعتبار ہے۔

محکم: وہ حدیث جو کسی دوسری مقبول روایت کے معارضہ سے سالم ہو۔اگر چہ بیدعدمِ تعارض ظاہری طور برہو۔

مختلف الحديث: وہ دومتعارض مقبول روايات جن كے معنی ميں ظاہری تعارض ہواور ان كے مابين جمع كرناممكن ہواوركوئی مشكل اس سلسله ميں پیش نه آئے۔

نائخ ومنسوخ: وہ دوحدیثیں جومقبول ہوں ان کے معنی میں تعارض ہو۔اوران دونوں کو جمع کرناممکن نہ ہو۔لیکن ان دونوں میں کسی ایک کا متاخر ہونا کسی دلیل سے معلوم ہوتو مؤخر کو نائخ اور مقدم کومنسوخ کہا جائے گا۔ (قفوالا ٹرص ۱۲۔۱۳)

# حديث كوروايت بالمعنى كرنا

روایت بالمعنی کے بارے میں صحیح ترین قول بیہے کہ (چونکہ احادیث کی فقہی لحاظ سے کئی اقسام ہیں اس لئے ) ہرحدیث کامنتقل تھم ہے۔ تفصیل بیہے: ، حدیث مشترک، مجمل، اور متشابه اور جوامع الکلم احادیث کی روایت بالمعنی جائزو درست نہیں۔

مدیث محکم کی روایت بالمعنی صرف عالم باللغة کے لئے جائز ہے۔اگر ظاہر مدیث غیر ظاہر کا حتیاں کہ محتی ہے انہ کا حتیال رکھتا ہے یا حقیقت مجاز کا احتمال رکھتا ہے یا حقیقت مجاز کا احتمال رکھتا ہے یا حقیقت مجاز کا احتمال رکھتا ہے۔ توروایت بالمعنی صرف مجتمد کے لئے درست ہے۔

احادیث کے معانی مخفی ہونے کی صورت میں غریب الحدیث میں تصنیف شدہ کتب کی طرف مراجعت ہوگ ۔ مشکل تراکیب ومعانی کی معرفت کے لئے شرورِح حدیث کی طرف رجوع ہوگا۔ غریب الحدیث سے مراد حدیث میں واقع وہ مشکل الفاظ ہیں جو قلت استعال کی وجہ سے بیجھے مشکل ہوں۔ (قفوالا ٹرسا)

#### رجال مديث يعنى رُواة كيليّ استعال بون والاالفاظ

طبقه: عمرادلغوی طور بروه مختلف جماعتیں ہیں ، جن کوکسی صفت علم ، فن وغیره میں المیک دوسرے سے مشابہت ہواور اصطلاح محدثین میں اس سے مرادوہ ایک جماعت ہے ، جوعمر اور سندیا صرف سند کے لحاظ سے قریب قریب ہوں جیسا شیوخ کا ایک ہونا۔ صحابہ کرام اشتراک فی الصحبة کی وجہ سے ایک طبقہ ہیں۔ تابعین دوسرا اور تبع تابعین تیسرا طبقہ ہیں۔ وکھکم جُوا.

میں اور کمی ہوتا ہے کہ دوراوی ایک لحاظ سے ایک طبقہ کے ہوتے ہیں اور دوسرے لحاظ سے ان دونوں کے طبقے مختلف ہوجاتے ہیں۔ جیسا کہ سحابہ کرام کی جماعت سحابیت کی وجہ سے ایک طبقہ ہے لیکن انہیں حضرات کو (علم و تفقہ روایت واخذ کثرت محابیت کی وجہ سے ایک طبقہ ہے لیکن انہیں حضرات کو (علم و تفقہ روایت واخذ کثرت ملازمت وغیرہ وجوہ کی وجہ سے ) 12 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ای طرح تا بعین کو بھی 15 طبقوں میں شار کیا گیا ہے۔ (تدریب ۵۲۹–۵۲۹)

محانی: کی تعریف یہ ہے جونی کریم مُنافِیم سے بحالت ایمان ملاقات کرے اور ایمان پر ہی

علوم الحديث المحالي في 67

الى موت ہو پس اگر درمیان میں رقت حائل ہو۔ تب بھی بیصحابی رہے گاؤ نسعہ وڈ

آگری نے آپ منگانٹیئے کو وفات کے بعد دفن ہونے سے پہلے دیکھ لیا۔ تو بیصابہ میں شارنہ ہوگا۔ ایسے ہی جس نے بحالت کفر ملاقات کی الیکن آپ منگانٹیئے کی وفات کے بعد مسلمان ہوااس کا شار بھی صحابہ میں نہیں ہے۔

ای طرح اگر جو حالت ایمان میں ملاقات کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور رِدَّ ت پر مر گیا تونعو دُو بِاللَّهِ بیصحالی نہ ہوگا۔

تابعی: وہ ہے جس نے نبی کریم مَثَّانِیْنِ کے صحابی کی زیارت کی ہو۔اگر چہتا بعی ابھی موّمن نہ ہوا ہو، بعد میں مسلمان ہونے پر بھی میہ تابعی ہوگا بشرطیکہ حالت اسلام پر وفات ہو۔اس طرح اگر بحالت اسلام پر وفات ہو۔اس طرح اگر بحالت ایمان صحابی کی زیارت کی پھر مرتد ہوگیا، پھر مسلمان ہوگیا، تب بھی بہتا بعی ہوگا۔

ردً ت کے پیش آنے کی صورت میں امام صاحب کے ہاں دونوں جگہ صحابیت وتابعیت ساقط ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ یہ مُسخبِط لِلْفَصَل ہے (لیعنی اعمال کوضائع کر ڈالٹا ہے)۔

تخضر می: وہ جس نے زمانہ اسلام و جاہلیت پایالیکن شرف ملاقات سے محروم رہا۔ یہ کبار تابعین میں ہے۔ نبی کریم مُنَافِیْنِ کے زمانہ حیات میں اگر کوئی مسلمان ہوگیا۔لیکن اس کا مسلمان ہوسا (جیسے نجاشی) یہ بھی تابعین کبار میں شار ہوگا۔

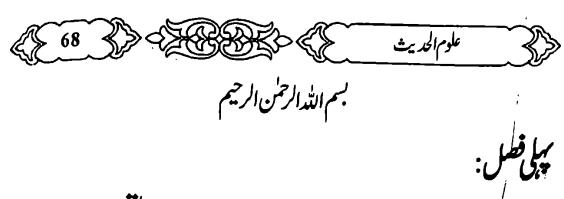

# راوبوں کی تضعیف وتو ثیق اورا حادیث کی تھے و تحسین اجتہادی معاملہ ہے۔اور ہرایک کی اپنی دلیل ہے

یمکن ہے کہ ایک راوی بعض اہل علم کے ہاں ضعیف اور بعض کے ہاں تقہ ہو۔
ایسے ہی ایک حدیث بعض کے ہاں ضعیف، بعض کے ہاں مجھے اور بعض کے ہاں حسن ہو سکتی ہے۔ اس کی ولیل علامہ ابن تیمیہ رئالتہ کا قول ہے کہ'' اس کو بھھ لینا چا ہے کہ اشمہ مقبولین میں سے کوئی بھی جان ہو جھ کر کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا۔
لیکن جب ان حضرات مجہدین کا کوئی قول ایسا ہوکہ اس کے برخلاف حدیث صحیح موجود ہو، تواس کور کرنے پر مجہدکو ضرور معذور قرار دینا ہوگا''

اس کے بعد علامہ ڈٹالٹے: نے تفصیل سے ان اعذار واسباب کو بیان کیا جن کی وجہ سے مجتمد نے وہ حدیث ترک کی ہے بہاں تک کہانہوں نے فر مایا:

" تیسراسیب: اس بات کو بخو بی سمجھ لینا ہوگا کہ اس مجہ تد کے اجتہاد میں وہ حدیث ضعیف ہوگی جب کا دوسرے کے ہاں حجے ہوگی۔اوراس کے کئی اسباب ہیں۔ان میں ایک یہ بھی ہوگا جب کہ اس حدیث کا راوی ایک محدث کے ہاں تقد دوسرے کے ہاں ضعیف ہوتا ہے۔ علم الرجال کی معرفت میں اہل علم کا ویسے ہی اختلاف ہے جیسے دیگر علوم وفنون میں ان کے علاء کے مابین اختلاف ہوا کرتا ہے۔

چوتھاسبب: بھی ایک جہتد کے ہاں عادل وحافظ کی خروا حدمیں ایسی شروط کا اعتبار ہوتا ہے کے دوسرے کے ہاں ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض کے ہاں خبروا حدکو کتاب وسنت پر پیش علوم الحديث المحادث ال

سی کی شرط کا عتبار ہے۔ اور بعض اہل علم خبر واحد مخالف قیاس کوتب ہی مقبول قرار دیتے ہیں، جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ بعض کے ہال عموم بلوی کے مسائل میں خبر واحد کی شہرت و ہیں، جب کہ اس کا راوی فقیہ ہو۔ بعض کے ہال عموم بلوی کے مسائل میں خبر واحد کی شہرت و انتظار ضروری ہے۔ جبیا کہ حنفیہ کا مذہب ہے'۔ (رفع الملام از جامع الآثار ص ۹۔۱۰) علامہ سیوطی نے تدریب الرادی میں تحریر کیا ہے کہ:

مات: "علت کسی حدیث میں بائے جانی دالی الی مخفی دجہ کو کہا جاتا ہے جوصحت حدیث کے لئے قادح ہوتی ہے باوجود میکہ اس حدیث کا ظاہر یعنی سند دمتن کا ظاہر، درست اور قابل سنلیم ہوتا ہے۔ ابن الصّلاح کے بقول: "حدیث معلل وہ ہوتی ہے جس میں موجودالی مخفی علت پر محدث کو اطلاع ہوتی ہے جوصحت حدیث کے لئے قادح ہوتی ہے۔ باوجود کہ ظاہر عدیث میں کوئی اعتراض وعلت ردنییں ہوتی ۔ اورصحت کے ظاہری شروط جوسند سے متعلق مدیث میں کوئی اعتراض وعلت ردنییں ہوتی ۔ اورصحت کے ظاہری شروط جوسند سے متعلق مدیث میں کوئی جامع ہو"

یے ماتھ ایسے قرائن بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے محدث اپنے غلبہ طن سے اس حدیث کے ساتھ ایسے قرائن بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے محدث اپنے غلبہ طن سے اس حدیث میں وہم وغیرہ کا حکم لگا دیتا ہے اور حدیث کے عدم صحت کا قول اختیار کرتا ہے۔ یا پھر حکم لگانے میں توقف اختیار کرتا ہے۔ اور بھی تو محدث کی عبارت اپنے دعوی پردلیل لانے سے قاصر ہوجاتی ہے، جیسا کہ ایک سنار درہم ودینار کی تعیین میں اپنے دعوی پردلیل لانے سے قاصر ہوجاتی ہے، جیسا کہ ایک سنار درہم ودینار کی تعیین میں اپنے دعوی پردلیل لانے سے قاصر ہوتا ہے (لیکن بات اس کی ہی درست اور ججت ہوتی ہے)۔

ابن مہدی بڑالتے کہتے ہیں علم حدیث کی معرفت الہام ہے۔ اگرتم کی محدث سے حدیث کے معرفت الہام ہونے پر دلیل ما نگو گے تو اس بیاس دلیل نہ ہوگی۔ اور بہت سے لوگوں عدیث کے معلل ہونے پر دلیل ما نگو گے تو اس بیاس دلیل نہ ہوگی۔ اور بہت سے لوگوں کواس کی سمجھ نہیں'۔ (تدریب الراوی ۱۲۱–۱۹۲۱)

مولانا عنانی براف فرماتے ہیں کہ بیات واضح تر ہے کہ ایک مجتبد کا غلبہ طن درمرے برجمت نہیں ہوسکتا۔

ب سے میں اور سے ابن حجر برائنے ( فتح الباری: ۱/۲۸۱)'' ابن معین کے ابن عیبینہ پرنفذ کرنے کی بابت ابن حجر برائنے ( فتح الباری: ۱/۲۸۱)'' ابن معین کے ابن عیبینہ پرنفذ کرنے کی بابت فرماتے ہیں''ابن قطان نے ابن معین کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ''ابن عیدنہ کی غلطی ہونے پرجزم نہیں کیا جاسکتا''ابن حجر رشائے فرماتے ہیں''اہل علم محد ثین کا احادیث پرحکم لگانا اوران کومعلل قر اردینا پی غلب فن پرمنی پرہے۔ چنا نچہ جب وہ کسی راوی کے بارے میں کہیں کہ فلاں سے غلطی ہوئی ہے۔ توبیاس کا رائے احتمال ہوتا ہے۔ نفس الا مرمیس اس راوی کا غلط ہونا ضروری نہیں''۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک محدث کے رائے احتمال کو دوسرے کے ہاں بھی بہی احتمال ہی رائے ہو۔

علامہ سیوطی رُٹرالٹنے نے (کنز العمال ۱/۱۲) ہیں لکھا ہے'' تر مذی اور ابن جمر رُٹرالٹنے فر ماتے نے روایت کیا'' آن کار النے حکمۃ و علی بابھا'' اس کے بعد امام تر مذی رُٹرالٹے فر ماتے ہیں۔ بیصدیث غریب ہے۔ تر مذی کے ایک نسخہ میں اسے منکر لکھا ہے۔ بعض کے ہاں یہ روایت صنا بحی کے بغیر ہے۔ ثقات میں سے شریک کے علاوہ کوئی اس کو روایت نہیں کرتا۔ اور اس باب میں ابن عباس میں ہے جمی روایت مروی ہے۔ (تر مذی ۱۲/۱۲)

"ابن جریر برطنت کے بقول بیر صدیث ہمارے ہاں ہی السند ہے۔ ابن جریر برطنت مرید کہتے ہیں کہ اس مدیث میں دوعلتیں ہیں جس کی وجہ سے دیگر اہلِ علم کے ہاں یہ یقیناً صحیح نہ ہوگی۔

کہ کم ملت تویہ ہے کہ یہ ملک مین السّدِق ، مُحمّد بن عُلَی السّدِق ، مُحمّد بن عُلَی مُحمّد السّرِق می ، شرِیك ، سَلَمَه بن کُھیْل ، سُویْد بن غَفْلَة عَنِ الصّنابِحِيّ عَنْ عَلِيّ كَاسند ہے مروى ہے۔ دوسرى یہ کہ سلمہ بن کہ بل کی قال کر دہ حدیث محد ثین کے علق کی سند ہے مروی ہے۔ دوسری یہ کہ سلمہ بن کہ بل کی قال کر دہ حدیث میں ۔ اس روایت کو نبی کریم مُن اللّٰ اللّٰ اللہ عظم من کے علاوہ اور صحابی بھی نقل کرتے ہیں۔ "

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: ابن جریر بڑائٹے: کا کلام صحت وسقم اور رُواۃ کی تو ثیق اور ۔ تفعیف میں اجتہادی اختلاف پرواضح دلالت کرر ہاہے۔ (المام تر ندی جرائٹ جامع تر ندی ۲رمیوں میں حضرت ابی ہریرۃ جوائٹو کی روایت ''ماہین الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ قِبْلَةً" (مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے) کے تحت فرماتے ہیں۔ یہ روایت ایک سے زائد طرق سے مروی ہے۔ بعض اہل علم نے ابومعشر کے حافظ کے بارے میں تحفظات کے ہیں۔ ابومعشر کا نام نیج ہے یہ بنو ہاشم کے غلام تھے۔ امام بخاری اس کے بارے فرماتے ہیں کہ میں اس سے پچھٹل نہیں کرتا۔ ہاں اہل علم کواس سے بخاری اس کے بارے فرماتے ہیں کہ میں اس سے پچھٹل نہیں کرتا۔ ہاں اہل علم کواس سے روایت لیتے دیکھا ہے۔"

مولانا مرحوم فرماتے ہیں سے عبارت بھی رِ جال کی توثیق و تضعیف کے اجتہادی ہونے پرواضح دلالت کرزہی ہے۔

امام ترندی علل ۱۳۳۱ میں فرماتے ہیں: "اہل علم نے رِجال کی تضعیف وتوشق میں و پے اختلاف کیا ہے جیسے دیگر علوم کے ماہرین آئیں میں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت شعبہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ابوز ہیر کی، عبد الملک بن ابی سلیمان حکیم بن جبیر کی تضعیف کی اور ان سے روایت ترک کردی ۔ لیکن پھر شعبہ نے ان لوگوں سے حفظ وعدالت میں کم درجہ کے رواق سے روایت لی۔ جابر جعفی ،ابراہیم بن مسلم حجر کی، محمد بن عبید اللہ میں کم درجہ کے رواق سے روایت نقل کی ۔ حضرت شعبہ سے کہا گیا کہ آپ عبدالملک بن العرزی وغیر ہم ضعفاء سے روایت نقل کی ۔ حضرت شعبہ سے کہا گیا کہ آپ عبدالملک بن ابی سلیمان کو چھوڑ کر محمد بن عبیدالله سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل! امام ترندی کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم ائمہ نے ابوالز ہیر،عبدالملک اور حکیم بن جبیر کو شبت قرار دیا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ (انہوں نے ان کو ثقہ شار کیا ہے ترندی شریف میں ان کا ذکر موجود ہے )۔

اس کے بعد امام ترفدی بھائے نے ابوالز ہیرکی توثیق عطاء اور ابوب بختیانی سے قل کی۔ ای طرح سفیان توری سے عبد الملک بن الی سلیمان کی توثیق قل کی علی بن مدین کی کی ۔ ای طرح سفیان توری اور زائدہ نے حکیم بن جبیر سے روایت کی ہے۔ کی اس میں روایت تی ہے۔ کی اس میں (روایت تی تحریم بن جبیر ) کوئی حرج نہ جھے ''۔ امام ذہبی بھائے نے تذکر قالحفاظ ارا میں تکھا ہے کہ' اس کتاب میں ان اہل علم کا تذکرہ کروں گا جو محدثین ہیں اور ان کے اجتہاد

تویق وتضعیف کی طرف رجوع کیاجا تا ہے۔''

(فا كده: امام ترزى المسلم في الماسم المستختياني يقول حدثنى ابوالزبير و ابو حدثنا سفيان قاسمعت ايوب الستختياني يقول حدثنى ابوالزبير و ابو المزبير وابو الزبير قال سفيان بيده، يقبضها المم ابوييلي المسلم فرمات بيلان القان اور حفظ ب-

امام ترندی الله فی الله الله میده یقبضها) سے ابوالزبیر کے تقد ہونے پر استدلال کیا اور امام احمد الله فی ایوب ختیانی الله کی کام سے یہ ابوالزبیری تضعیف اخذی ہے۔ اس کی مزید تفصیل فل التاسع کے آخر میں آئے گی)

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں: اس عبارت ہیں بھی وضاحت ہے کہ رِجال ورُواۃ کی توثیق وتضعیف اور احادیث کی تھیج وتضعیف ہیں اختلاف کی گنجائش ہے اور یہ معالمہ اجتہادی ہے کہ کس ایک کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں مجروح ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سب کے ہاں محروح ہو امام نووی رات ہیں: 'علاء ناقدین مجروح ہو ہو امام نووی رات ہیں: 'علاء ناقدین نے امام سلم پر جرح کی ہے کہ وہ مسلم میں ضعیف راویوں کی ایک جماعت سے روایت لائے ہیں ۔ حالانکہ اس بارے میں ان پرکوئی عیب ہی نہیں ۔ اور اس اعتراض کئی جواب ہیں ۔ جنہیں ابن صلاح نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے ۔ ایک جواب یہ ہے کہ بیرُ واۃ ناقدین ہیں ۔ جنہیں ابن صلاح نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے ۔ ایک جواب یہ ہے کہ بیرُ واۃ ناقدین کے ہاں نہ تھے ۔ اور ان ناقدین کی جرح کو تعدیل پر کھی مقدم نہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ جرح اس وقت مقدم ہوتی ہے جب صیح خابت ہواور سبب جرح بھی بیان کردیا گیا ہووگر نہ جرح مقبول نہ ہوگی ۔

حافظ ابن جمر الملك في السارى كى نوي فصل ميں بخارى كے مجروح رُواۃ كے بارے گفتگوكرتے ہوئے فرمایا: "ہرمنصف شخص كے لئے اس بحث ميں غوروخوض بارے گفتگوكرتے ہوئے فرمایا: "ہرمنصف شخص كے لئے اس بحث ميں غوروخوض بہلے بيہ جانتا بہتر ہوگا كہ امام بخارى اللك كااصول ميں كسى راوى بيروايت لينا دراصل ان كی طرف سے اس راوى كی عدالت ، صحت ضبط اور عدم غفلت كا فيصلہ ہے۔ اور جن رواۃ كی طرف سے اس راوى كی عدالت ، صحت ضبط اور عدم غفلت كا فيصلہ ہے۔ اور جن رواۃ

# علوم الحديث على ما الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

ے امام بخاری را اللہ نے متابعات، شواہد اور تعالیق میں روایت کی ہے تو یہ سب رُواۃ مدتی کی صدق کی صفت سے متصف ہیں۔ ہاں ضبط وغیرہ میں ان کے مراتب مختلف ہیں۔ پس اگر ان رواۃ میں سے کوئی ایبا راوی ہوجس پر اہل علم کی طرف سے جرح کی گئی ہو۔ تو وہ جرح امام بخاری کی تعدیل کے مقابل ہوگی۔ پس بیجرح تب ہی مقبول ہوگی جب بیم مقبول ہوگی جب بیم مقبول ہوگی جب بیم مقدووں متعددو اس پائے کی ہو کہ راوی کی عدالت وضبط میں قادح ہو۔ اس لئے کہ اسباب جرح متعددو متعددو بیں پائے کی ہوکہ راوی کی عدالت وضبط میں قادح ہو۔ اس لئے کہ اسباب جرح متعددو متعددو ہیں۔ پہھے حقیقت میں قادح نہیں ہیں''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: اہل علم کی تصریحات اس بارے میں شارسے باہر ہیں پس کی حدیث کی کسی عالم کے ہاں بھی صحیح ہیں کسی حدیث کی کسی عالم کے ہاں بھی صحیح ہو۔اور نہ یہ کہ کسی ایک کے ہاں صحف حدیث دوسرے کے لئے بھی ضروری قرار دیا جائے۔اس کواچھی طرح سمجھلو۔ و کا تکن مِن الْغَافِلِيْنَ. (غفلت سے کام نہلو)

(فا کرہ: محشی بڑالتے: فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو یہ سمجھے کہ صرف سمجھے حدیث پڑمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور احکام میں ائمہ کی تقلید جھوڑنے والے سمجھے ہوں اور وہ تقلید اور اجتہا داور ان کے مانے والوں کی خدمت بیان کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے دعووں سے تقلید سے جھٹکارہ ممکن نہیں۔ کیونکہ حدیث میں سمجھے اور حسن کا دعویٰ بذات خود تقلید کے بغیر ممکن نہیں اور اس میں حضرات محدثین کی تقلید میں کیا فرق ہوا کیونکہ بذات خود تقلید میں کیا فرق ہوا کیونکہ اس کے بغیر تو صرف شرک اور خدمت میں ہی ہوگی اللہ تعالی ان کو ہدایت عطافر مائے۔)



# حدیث کی صحت و تحسین کے متعلق اہم اصول وضوالط

(۱) تدریب الراوی (ص ۳۰) میں مرقوم ہے: ''جب ھندا کے بدیث صبحب کے ساتھ ال صدیث صبح ہے ) کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوصاف وشرا لط مطلوبہ کے ساتھ ال صدیث کی سند متصل ہے اور ظاہر اسناد کی در شکی کی وجہ ہے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کنفس الامر، حقیقت واقعہ میں یہ بات یقینی درجہ کو پہنچ بھی ہے۔ اس لئے کہ تقدراوی بھی غلطی ونسیان میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ ہاں جن لوگوں نے خبر واحد کے قطعیت کا فائدہ ب اختیار کیا ہے ان کواس قاعدے سے اختلاف ہے۔

ای طرح جب' کے بیٹ ضِیف غیر صحیح (بیصدین ضعیف اور غیر صحیح ) کہاجا تا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہاں کی سندمطلوبہ شرائط پڑ ہیں بیمطلب ہوتا کہ حقیقت واقعہ میں اس روایت کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ جھوٹا شخص سے اور کیشر الخطاء شخص درست بات کرسکتا ہے۔''

مولا تا مرحوم فرماتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اگر حدیث ضعیف کی صحت پر قرید قائم ہو بجائے تو وہ قابل احتجاج ہوگی ایسے ہی حدیث سی سے کہی معلوم ہور ہا ہے۔
جائے تو اس کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ نہ کو رہ اقتباس سے کہی معلوم ہور ہا ہے۔
(۲) علامہ ابن الحکمام (فنج القدیر ار ۱۳۷) میں فرماتے ہیں: '' امام سلم نے صحیح مسلم میں بہت سے مجروح رُ دوا ق سے روایت لی ہے۔ ای طرح امام بخاری نے بھی متعدد شکلم فید دوا ق سے روایت لی ہے۔ تو اس سلسلہ میں دارو مدار اس بات پر ہے کہ رُ دا ق میں اہل علم کا اجتہاد محتوات کی جہ ای طرح شروط میں اختلاف کی وجہ اجتہاد تھی تی ہے۔ جنانچے بعض حضر ات

علوم الحديث المحالجة المحالجة

ایک شرط کا خیال راوی میں ضروری تصور کرتے ہیں جبکہ دیگر اہل علم اس کو معیار نہیں ہاتے۔ نیتجاً اپنی اپنی شرط کے مطابق رُواۃ سے روایت لیتے ہیں۔ یہی حال تضعیف وتوثیق کا ہے۔

ہاں پیضرور ہے کہ غیر مجتہداور عامی شخص ان شرائط واوصاف کو اختیار کر لیتا ہے یا ایسے راوی کو مقبول قر اردیتا ہے جسے اکثر اہل علم ثقة قر اردیتے ہوں لیکن مجتہداور ماہر شخص کا پیمال نہیں ۔ وہ شرط کے اختیار کرنے میں یا ترک کرنے میں صرف اپنی رائے ہی کو اختیار کرتا ہے۔''ابن ہما م آخر میں فر ماتے ہیں۔ پس یہ کسے درست نہ ہو کہ ایک صحیح السندروایت کے خلاف ایسا قرینہ پایا جائے جونس الا مرمیں اس کی تضعیف کا موجب ہو۔ اور ای طرح میں روایت کے لئے ایسا قرینہ آجائے جواس کو درجہ صحت تک لے جائے؟

چنانچہاکابرصحابہ کرام میں گئی کے عمل ہے ہماری اس تشریح کی تائید ہوتی ہے۔ اکابر

سلف کاعمل بھی اس پر ہے۔

، مرد مردم فرماتے ہیں: اس اقتباس کے بعد امام سیوطی بطائنے کی تشری سے یہ مولانا مردوم فرماتے ہیں: اس اقتباس کے بعد امام سیوطی بطائنے کی تشری سے ماصل ہوتا ہے کہ بیت محل فیر ہوتی ہے۔ لذاتہ ہیں ہوتی۔ ایس جمر بدائنے نے التلا بحدیث الکے بیر (۱۸۰۱-۱۳۳/۲۰) میں ایک حدیث جس ابن حجر بدائنے نے التلا بحدیث الکے بیر

ر بہی نے اعتراض کیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہاں حدیث سے امام احمد ، ابن المنذر نے استدلال کیا ہے۔ اور بہ یقیناً ان کے ہاں صحت کی دلیل ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: یہ معاملہ صرف ابن المنذ راورامام احمد ڈھلٹنے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرمجہ تدکا کسی روایت پرجز م کرنا اس کے ہاں اس کی صحت کی دلیل ہوگا۔ اچھی طرح سمجھلو۔

حافظ ابن الجوزی سے نصب الرابی (۲۷ میں منقول ہے کہ جب محدث کوئی حدیث کوئی صدیث لائے اور امام اس سے استدلال کرئے تو پھر کسی (صحیح) دل میں اس روایت کی صحت کے علاوہ خیال ہی نہیں جاتا۔ حافظ ابن حجر رشالٹی کے ۲۲۲۲۲ میں تحریر کیا''اس حدیث کی تیج ابن حزم رشالٹیز نے کی ہے اور اس کومتدل بھی بنایا ہے۔

(فاكدو: اس مرادوه حديث ب جس كوامام محمد ينظين في حسن بعرى كي طريق سے روايت كيا ہے فرماتے ہيں"غزونا خراسان و معنا ثلاث مائة من الصحابة ...... النج (باب الجمع بين الاسورتين في ركعة)

امام ابن ہمام رشائے اپی شخ میں اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں "فان سجد علی کو رعما قبہ او فاضل ثوبہ جاز" یہ مسئلہ پر بہت کا حادیث شاہد ہیں ان میں سے بعض ضعیف ہیں۔امام صاحب رشائے فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں سے اگر بعض متعکم فیہ ہیں تو دوسری بعض ان کو تقویت دیتی ہیں اور اگر ساری کی ساری ہی ضعیف ہوں توحس کے درجہ میں ہوں گی کیونکہ اس کے طرق متعدد اور کثیر ہیں۔

اوراس کے جواز پر ہماری ذکر کردہ وجوہ کے علاوہ بھی روایت کی گئی ہیں۔امام حسن بھری بڑاللہ صحابہ کرام جون نی بیا ہے وہ اس مسئلہ میں کفایت کرتا ہے۔اس پرامام بخاری بڑاللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے (۱/۳۱۳) حسن بھری بڑاللہ فرماتے ہیں "کان المقوم بخاری بڑاللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے (۱/۳۱۳) مسئلہ میں بھری بڑاللہ فرماتے ہیں "کان المقوم یست جدون علی العمامة و العلنسوة" اس طرح کی روایات سے مرفوعات کا گمان تو ی ہوتا ہے،اس لیے بیضعیف نہیں ہے۔

علوم الحديث المحافظ ال

مولانا فرماتے ہیں کہ اس اصول کے مطابق امام محمد وامام طحاوی جس حدیث ہے استدلال کریں گے وہ ان کے ہال سیح ہوگی۔ کیونکہ دونوں حضرات محدثین اور مجتهدین میں شار ہوتے ہیں۔

محقق ابن الهمام فتح القدير الرا٢ ميں فرماتے ہيں اگر ضعف عديث کے لئے صحت کا قرينہ آ جائے تو اسے سجح قرار ديا جائے گا۔ مزيد فرماتے ہيں (۱۸۵۷) معرض کوح ہے کہ وہ يوں کہ ضعف وصحت کا تعلق تو ظاہر روايہ سے ہے۔ پی نفس الامر میں ظاہر کے برظاف بھی حکم لگ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال بیدی کہ غنسل الإنساء بوگوئے الکی لب برطان بھی حکم لگ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال بیدی کہ غنسل الإنساء بوگوئے الکی لب رکتے کا جھوٹا برتن دھونا) تین مرتبہ ہونے کی روایت ضعف ہے۔ لیکن سات مرتبہ دھونے کی روایت ضعف ہے۔ لیکن سات مرتبہ دھونے کی روایت ضعف کا نجار ہوجا تا ہے۔

ابن هام مزید لکھتے ہیں (فتح القدیرار۱۴) حاصل کلام یہ ہے کہ بھی غیر مرفوع روایت، مرفوع پر، اور بھی مرفوع مرجوح، مرفوع رانح پر قرائن کی فوقیت کی وجہ ہے مقدم ہوگی۔

(۴) اگرعلاء امت کسی روایت کو تقی بالقبول کا درجه دیں ، تو وہ مقبول ہوگ ہے ہے اس کی سند نہ ہو۔ حافظ ابن عبد البر' الاستذکار' میں حدیث البحر (هُ وَ السطَّهُورُ مَاءُ هُ) (سمندرکا پانی پاک ہے) کی تھیج امام بخاری بڑائی ہے نقل کرنے کے بعد (بخاری سے بیصیح ترندی نے نقل کی) فرماتے ہیں ۔ علماء حدیث اس حدیث کی سند کی صحت کے قائل نہیں ۔ لیکن یہ حدیث میرے ہاں تھیج ہے۔ کیونکہ علماء نے اسے تلقی سے نواز اے۔ (تدریب ص ۲۵) مدیث میرے ہاں تھیج ہے۔ کیونکہ علماء نے اسے تلقی سے نواز اے۔ (تدریب ص ۲۵)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: قبولیت قولا بھی ہوتی ہے اور عملا بھی۔ چنانچہ ابن ہام نے (فتح القدیر ار ۲۱۷) میں امام ترندی کے قول (اُلْعَمَلُ عَلَیْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ) (کہ اہل علم کاعمل ای پر ہے) کے بعد فرمایا: حدیث پرعمل حدیث کی صحت کامفتضی ہے اگرچہ بعض خاص طریق سے میروایت ضعیف قرار پاتی ہے۔

علامه سيوطى رَمُالِينَ تعقبات (ص١٢) مين فرمات بين -جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالية المحالية

غَنْ عُذُرٍ کُرُدُ الم مرزن الله نے کی ہے۔ اور فرمایا کہ 'حسین کوامام احمد وغیرہ نے فیسے عَذْرِ عُذَرِ الله فرماتے ہیں کہ 'امام ضعیف قرار دیا ہے۔ اہل علم نے اس بھل کیا ہے۔ 'امام سیوطی الطالیہ فرماتے ہیں کہ 'امام ترزی الله نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اہل علم کے اخذ و ممل سے ضعیف روایت کی سندغیر تقویت بہنچی ہے۔ اور یہی بات بہت سے اہل علم سے منقول ہے اگر چہروایت کی سندغیر معتدی کیوں نہو۔''

تعقبات ص ۱۳ ہی میں مرقوم ہے۔''امام تر مذی پڑالند کے بقول ، ابن المبارک وغیرہ علاء صلاۃ التبیع کے قائل ہیں اوراس کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ بیہقی پڑالند فرماتے ہیں: ابن المبارک صلاۃ التبیع پڑھا کرتے۔ اور صلحاء نے اس کوایک دوسرے سے سیماہ اوراس عمل سے حدیث مرفوع کو تقویت بینچتی ہے۔''

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ ہم حنفیہ کے ہاں معاملہ تبولیت روایت سے بھی بڑھ کر تواتر تک پہنچتا ہے اور بیر وایت جے امت تلقی بالقبول سے نواز ہے ،معنا متواتر ہوتی ہے۔ چنانچہ بصاص نے (احکام القرآن ار ۲۸۲)" طکلاق الا مَدِ فِینت ان وَعِدَّتُها حَیْہ ضَتَانِ (باندی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت دو چیش ہے) کے متعلق لکھا کہ امت نے ان دونوں حدیثوں کو قبولیت دی ہے ، اگر چہان کا اسنادی مرتبہ یہ ہے کہ بی فہر واحد ہیں۔ لیکن قبولیت کی وجہ سے بیتو از کے درجہ میں آگئی ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی مذہب

ہے کہ تلقی بالقبول سے خبروا حدمتوا تر کے برابراً جاتی ہے'۔
(۵) صحیح حدیث صرف بخاری و مسلم میں نہیں بلکہ دیگر کتب میں بھی صحیح روایات موجود ہیں۔
تدریب الرادی ص ۲ سم میں ہے'' شیخین نے صحیح بین میں احادیث صحاح کا استیعاب نہیں کیا، اور نہ بیان کی شرط ہے خود بخاری براشہ فرماتے ہیں کہ جامع میں ہرروایت صحیح ہادر بہت می صحاح کو طوالت کے خوف سے میں نے ترک کردیا ہے۔'' امام مسلم براشہ فرماتے ہیں کہ جرمح حدیث میں نے مسلم شریف میں جمع نہیں کی، بلکہ صرف ان روایات کو لیا ہے جن کی صحیح حدیث میں نے مسلم شریف میں جمع نہیں کی، بلکہ صرف ان روایات کو لیا ہے جن کی صحیح حدیث میں ایماع کی اجما گا

شرائط کالحاظ انہوں نے کیا ہے۔اگر چہ بعض اہل علم کے ہاں بعض روایات میں ان شرائط کا اجتماع نہیں ہوسکا۔ یہ قول امام ابن صلاح نے اختیار کیا ہے۔

اورامام نووی نے امام سلم را سلنے کے فدکوررہ قول کی تشریح یوں کی کے مسلم میں صرف وی روایات ہیں جن کے تفدراویوں نے سند اور متنا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ بھی رُواۃ نے ایک جیسی سنداور ایک ہی متن بیان کیا ہے۔ توالی احادیث کی تخریح امام سلم نے کی ہے۔ امام سلم را سلنے کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایسے رُواۃ کی احادیث کی ہیں کہ جن کی توثیق برائے ماع ہو چکا ہے، اور ان کی توثیق برکسی کو اختلاف نہیں۔

امام سلم برطش کے ہاں استیعاب سے کی شرط نہ ہونے پر ابن صلاح نے یہ دلیل دی ہے کہ امام سلم برطش سے حضرت ابو ہر یہ می روایت فیا ذَا قَراً فَانْصِتُوا کی بابت دریا فت کیا گیا کہ وہ سے جے جو فرمایا: ہاں! وہ میرے ہاں سے جے ہے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے اس کی تخ تئے مسلم میں کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے جواب میں وہی بات ارشاد فرمائی جوگزر پکی۔ تخ تئے مسلم میں کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے جواب میں وہی بات ارشاد فرمائی جوگزر پکی۔ (فائدہ: علامہ ابن امیر رشائش نے اپنی کتاب ''التقویہ و التحبیر فی شرح کتاب التحریو'' مسلم میں علامہ کمال بن حام کی تائید فرمائی ہے۔ پھر فرمایا'' کہ مناسب ہے التحریو'' کے علاوہ کی صحت ان دونوں کے بعد کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے نہ کہ متقد مین گھرد کے باوجود مجتمدین کے علاوہ کی صحت ان دونوں کے بعد کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے نہ کہ متقد مین بیرائے تھی ،اس لیے کہ بھی ایک بات اپنے ظہور کے باوجود بھی بعض لوگوں برخفی رہ کئی ہے ،اور خلط ملط ہو کتی ہے۔

امام الكوثرى مُنْ الله في في الله المحمسة " برتعلق مين ابن امير مِنْ الله المحمسة " برتعلق مين ابن امير مِنْ الله كارت نقل كرنے كے بعد لكھا ہے۔ (حازى ٥٩)

حضرات شیخین اور اصحاب سنن کوحفاظ حدیث کے ہم عصر لوگوں میں ہیں اور بیہ حضرات تو فقہ الاسلامی کی تدوین کے بعد آئے ہیں، انہوں نے اقسام حدیث سے برتا تھا کیونکہ ائمہ مجتمدین کے پاس تو بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ تھا اور ان کے سامنے مرفوع، موتوف اور مرسل اور صحابہ کرام دُخائیۂ کے فتاو کی جات تھے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: پس ثابت ہوا کہ غیر صحیحین میں موجود صحیح روایت سے صحیحین میں موجود صحیح روایت سے صحیحین میں موجود روایت کا معارضہ کیا جاسکتا ہے۔

ابن ہام فتح القدیر (ارساس) میں فرماتے ہیں: ''جب دو حدیثیں فس صحت میں مضرک ہوں تو ایک کا بخاری شریف میں آ جانا اس کی تقدیم کوستازم نہیں ، بلکہ اب ترجیح خارج سے لی جائے گی۔ رہا یہ قول کہ سیجین کوغیر سیجین پرترجیح دی جائے گی۔ پھر بخاری خارج سے لی جائے گی۔ رہا یہ قول کہ سیجین کوغیر سیجین پرترجیح دی جائے گی۔ پھر بخاری پھر مسلم پھر جو دونوں کی شرطوں کے مطابق ہو پھر وہ جو کسی ایک کی شرط کے مطابق ، تو یہ میں تحکم ہے، اس کی پیروی کرنا اس کوسلیم کرنا درست ہی نہیں۔ اس لئے کہ سیجین کی اصحبت کا تعلق ان کی اختیار کر دہ شرائط سے ہے۔ پس اگر وہی شرائط کسی ایک روایت میں موجود ہوں جو سیجین کو ترجیح و بینا بھلا تحکم کیوں ٹی ہوگا؟ جو سیجین کی روایت میں نہ ہو۔ تو اس صورت میں سیجین کو ترجیح و بینا بھلا تحکم کیوں ٹی ہوگا؟ مزید براں ان کے زواۃ میں کسی کے بارے میں سید فیصلہ کردینا کہ اس میں تمامی شرائط کا اجتماع ہو چکا ہے تھی بات نہیں۔ معاملہ اس کے برخلاف بھی ہوسکتا ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، اگر صحیحین کی روایات کی اصحیت تسلیم بھی کرلی جائے، تب بھی معارضہ کے وقت اس پہلو کی طرف التفات بھی نہ ہوگا ، کیونکہ جب فریقین گواہ قائم کردیں اوران میں سے ایک کے گواہ زیادہ متقی ہوں تو اس زیادتی کی وجہ سے دوسرے کے متقی اور عادل گواہ قابل رنہیں ہوتے۔ بلکہ ترجیح خارج سے ڈھونڈی جاتی ہے۔

ای طرح یہ جی جان لیں کہ سیمین کی ترجے یا بخاری کی مسلم پرترجے اجمالی اور مجموی طور پر ہے ۔ تفصیلی اور ہر ہر حدیث کی فوقیت کے لحاظ سے نہیں ۔ امام سیوطی بڑالٹن نے طور پر ہے ۔ تفصیلی اور ہر ہر حدیث کی فوقیت کے لحاظ سے نہیں ۔ امام سیوطی بڑالٹن نے (تدریب ۱۵۳) میں تصریح کی ہے، فرماتے ہیں'' بھی اس طرح ہوتا ہے کہ سیمی میں ایک حدیث غریب ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں مسلم وغیرہ میں حدیث مشہور ہوتی ہے، یا پھراصح مدیث غریب ہوتی ہے ات جاتی ہے تو اب ترجی صحیحین کی روایت کو نہ ہوگ ۔ رہا صحیحین کی غیر صحیحین پرترجیح کا ضائر ہوتا ہے تو اب ترجی صحیحین کی روایت کو نہ ہوگ ۔ رہا صحیحین کی غیر صحیحین برترجیح کا ضائر ہوتا ہے الی طور پر ہے۔ زرکشی بڑالٹن نے تصریح کی ہے کہ بخاری کو مسلم پر فی الجملہ ترجیح ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی ایک ایک حدیث مسلم کی ہر حدیث پر مسلم کی ہر حدیث ب

تدریب ص ۲۷ میں مرقوم ہے: '' حاکم مدخل (ص ۱۲،۱۱) میں رقمطراز ہیں کہ حدیث کی دس سمیں ہیں بانچ متفقہ طور پر مقبول ہیں اور پانچ میں اختلاف ہے۔ چنانچ پانچویں انہوں نے یہ بیان کی کہ اہل علم کی ایک جماعت اپنے آباء واجداد سے روایت نقل کرتی ہے۔ جیسے عمرو بن شعیب عن آبید عن جیدہ، بھز بن حرکیم عن آبید عن آبید عن حجیدہ، ایکاس ابن معاوید عن آبید عن حجیدہ، ایکاس ابن معاوید عن آبید عن حجیدہ، اور احاد تقدراوی ہیں۔ تو یہ محمی قابل احتجاج ہے اور یہ اسانید سیحین کے علاوہ دیگرائمہ حدیث کی کت میں ہیں۔ '

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیددلیل ہے کہ غیر صحیحین آمین بھی صحیح روایات موجود ہیں۔

(۲) علامہ سیوطی رسم اللے جمع الجوامع کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ' ہماری کتاب میں خے بخاری مسلم، حب ابن حبان، کئے متدرک حاکم، ض ضیاء مقدی کی مختارہ کی علامت ہے۔ ان کتب میں موجود روایات سب صحیح ہیں ان کی طرف نبیت کرناصحت حدیث کی علامت ہوگی۔ ہاں متدرک کے بچھ حصہ پر تعقبات ہیں ان پر تنبیہ کروں گا

ای طرح موطاامام مالک، ابن خزیمه، ابوعوانة ، ابن السکن، امنتفیٰ اور متخرجات کی روایات بھی صحیح ہیں۔ پس ان کی طرف حدیث کی نسبت دراصل صحب حدیث کی علامت ہے۔ اور منداحمہ کی روایات تمامی مقبول ہیں۔ اس کی ضعیف روایات بھی حسن کے قریب ہیں' (کنز العمال ارس)

(فائدہ بھٹی کتاب علامہ عبدالفتاح ابوغدہ نے یہاں حاشیہ میں نقل کیا کہ متخربِ ابوغدہ وغیرہ کی روایات میں ضعیف وموقو ف روایات بھی ہیں۔ بہر حال اساعیلی کی کتاب اس میں مستقل زائد احادیث نہیں ہیں۔ صرف متون کے اندر قدرے زیادتی ہے۔ اور روات کے احوال پر ان کی صحت کا دار و مدار ہے۔ امام زہری اطلقہ کے ساتھیوں کے چند

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المح

طرق سے امام بخاری پڑائیے۔ نے بھی بعض احادیث کی تخریج کی ہے، مؤلف ابن صلاح نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب متخرجات نے حضرات شیخین کے بعینہ الفاظ قال کرنے کا التزام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بخاری و مسلم سے روایات کو نہیں لیا۔ لہذا اس صورت حال کے پیش نظر صحیحیین کی روایات اور اصحاب متخرجات کے رواۃ کی زیادتی میں اس وقت اسک توقف لازم ہے جب تک کہ اس زیادتی میں قائم کردہ شرائط کی صحت واضح نہ ہو جائے۔ مثلاً جب امام بخاری پڑائٹ نے ایک روایت علی بن مدئن سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے زھری سے حدیث قل کی۔ اور اساعیلی نے ایک روایت اپنے مشائخ سے نقل کی۔ اور اساعیلی نے ایک روایت اپنے مشائخ سے نقل کی۔ اور اساعیلی نے ایک روایت اپنے مشائخ سے نقل کی۔ انہوں نے تھری سے وابوں نے اور ای سے انہوں نے اور ای سے انہوں نے اور ای سے انہوں نے اور ای سے بانہوں نے وابوں نے وابوں نے وابوں کی حدیث سے زیادتی پر مشمل ہے البزا میں موری سے تو اور ای کی حدیث این عیمینہ کی حدیث سے زیادتی پر تھری نے میں موتو ف رہے گی جب تک کہ ولید کی اور ای سے ساعت پر تھری نے مل جائے۔ اس لیے کہ ولید بن مسلم مدلس ہے۔)

تدریب الرادی (ص۵۵-۵۲) میں ہے۔ '' مستخرج اساعیل، برقانی، ابی اہم غطر یفی، ابی عبداللہ بن البی ابو کر بین مردوی ادر مسلم پرکی گئی مستخرجات بینی ابو کو اند، ابو جعفر بین جدان ، ابی بکر جوزتی ، ابی حامد شارکی ابی الولید حمان بن محمد القرشی ، ابی عمران ، موئی بین عباس جویی ، ابی نصرطوسی ، ابی سعید بن ابی عثمان ، اور ابی نعیم اصفہ انی ، ابو عبد الله بین الاخرم ، ابو ذر هروی ، ابو محمد خلال ، ابو علی ماسر جسی ابو مسعود سلیمان بین ابراہیم اصبانی ابو بکر بین کی بخاری و مسلم دونوں پر علیحد ه علیحد ه مستخرجات اور ابو بکر بین عبدان شیرازی کی مستخرج جو دونوں پر ، ہی ہے ان سب مستخرجات کے دو فائدے ہیں۔ عبدان شیرازی کی مستخرج جو دونوں پر ، ہی ہے ان سب مستخرجات کے دو فائدے ہیں۔ اسند عالی کا فائد ۲۵ سے احادیث کی تعداد میں اضافی ، کیونکہ ان کتب مذکور ه میں صحبحین کی اسانید ہی ہیں ،

تدریب(ص۵۱-۵۲) میں ہی مرقوم ہے کہ'' حافظ ابوعبداللہ حاکم نے اپی کتاب المتدرک میں صرف صحیحین کی اسانیدوشروط کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان میں ہے کہی ایک کا شرط کے مطابق بھی روایت ملی تو وہ بھی لائے ،اسی طرح ان کی شرا لط کے علاوہ بھی اگر صحح میں اور پھر مدینے ملی تواس کو بھی لے آئے ہیں۔ بھی بھی ایسی روایت بھی لائے ہیں جو سے نہیں اور پھر اس پر عبیہ بھی کر دیتے ہیں۔ حاکم تصحیح روایات میں شماہل ہیں۔ امام ذہبی رشائیہ نے متدرک کی تلخیص کی ہے۔ اور بہت سے مقامات پر تعقب کرتے ہوئے احادیث کے ضعف و نکارت کو نابت کیا ہے اور ایک جزء جس میں تقریباً ماں معنف و نکارت کو نابت کیا ہے اور ایک جزء جس میں تقریباً منا کی حدیث کی تصحیح کر کے ان پر موضوع کا تھم بھی لگایا ہے۔ پس اگر امام حاکم کی حدیث کی تصحیح کریں۔ اور دیگر اہل علم اس روایت کی تصحیح وضعیف نہ کریں، تو ہم اس پر حسن کا تھم لگا کیں گے، ہاں اگر ایسی وجہ سامنے روایت کی حدیث میں تھی۔ ہوں قضعیف نہ کریں، تو ہم اس پر حسن کا تھم لگا کیں گے، ہاں اگر ایسی وجہ سامنے آئے کہ موجب ضعیف ہوتو ضعیف قرار دیں گے،

(فائدہ:ف ما صحه الحاکم ..... النع اس کوابن صلاح نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے اور امام نووی را اللہ نے تقریب میں اس کی موافقت کی ہے اور امام سیوطی را اللہ نے تدریب میں اس کی موافقت کی ہے اور امام سیوطی را اللہ کی تفصیل بر تتبع میں اس پراعتراض کیا ہے بدر بن جماعة نے کہا ہے کہ ان میں سے ہرایک کی تفصیل بر تتبع کی ضرورت ہے جو کہ حسن ، میچے اور ضعیف کے حال کے مناسب ہو۔ اور عراقی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، ابن صالح ان برحسن کا تھم لگایا ہے۔)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: امام ذہبی رشائن کے متدرک پر اضافات واستدراکات سے ہم مطمئن ہیں۔ جسے انہوں نے جاموشی کی ہتو وہ گئے ، اور جس سے انہوں نے خاموشی کی ہتو وہ گزشتہ اقتباس کے مطابق اور ابن صلاح کے قول کے مطابق حسن ہوگ۔ چنانچہ علامہ عزیزی جامع صغیر کی شرح میں امام ذہبی رشائن کے اس طرز وصلیع سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔

ای طرح شیح احادیث امام نسائی بطان کی کہتی میں بھی ہیں جو ہندو بیرون ہند میں میں اس حرح احادیث امام نسائی بطان کے شاگرد راوی محمد بن معاویہ بطان کہتے ہیں کہ امام نسائی بطان کے شاگرد راوی محمد بن معاویہ بطان کہتے ہیں کہ امام نسائی بطان فرماتے ہیں :سنن کمرای ساری صحیح ہے ہاں بعض احادیث معلول ہیں مگران کی علمت بیان نہیں گئی۔اورسنن کمرای سے منتخب میں ساری صحیح ہے '(زھرالربی ارم) .

علامہ سندھی (حاشیہ سندھی ار۵) میں رقم طراز ہیں کہ''سنن نسائی کو جو سیحے کہنامشہور ہے۔ نسائی سیم سے مابین شائع ہے تواس قول میں حسن روایات پر سیحے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نسائی میں ضعیف روایات بہت کم ہیں۔ اگر کسی باب میں ضیحے روایت نہ ہوتو ضعیف کو لاتے ہیں۔ اگر کسی باب میں ضیحے روایت نہ ہوتو ضعیف کو لاتے ہیں۔ ایسی روایات کو حسن کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔ امام نسائی بڑالفنہ وامام ابوداود بڑالفنہ کے ہاں ضعیف روایت قیاس سے اُولی ہے''

(۷) جب کوئی روایت مختلف فیہ ہو کہ بعض تو تصحیح و تحسین کررہے ہوں اور بعض تضعیف تو یہ حسن شار کی جائے گی، اسی طرح اگر راوی مختلف فیہ ہو، بعض کے ہاں تقداور بعض کے ہاں ضعیف ہوتو اس صورت میں بیرحسن الحدیث ہوگا۔

تدریب الراوی الم میں ہے کہ ' حسن کے جی جی کی طرح کی مراتب ہیں۔ امام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ حسن کا بیا اسانید ہیں بھٹو ہو کئی مرکبہ عن آبید عن جیدہ اور عن مرکبہ بن سکھنے ہیں گارو استحاق عن محکم دین آبید عن آبید عن آبید عن جیدہ النا استخصے کے ادنی مراتب میں ہیں۔ ان اساد کے بعد حسن کا ایک درجہ اس درجہ سے کم وہ اساد ہیں جن کی تحسین وتضعیف میں اختلاف ہے۔ جیسے حارث بن عبد اللہ عاصم بن ضم وہ ورجاح بن ارطاق وغیر ھم''

مولانامرحوم فرماتے ہیں، انہی آخری طبقہ کے لوگوں کی مثال میں محمد بن الی لیا، خسن بن عمارہ، شریک قاضی، شہر بن حوشب وغیرهم بہت سے رواق حدیث ہیں جن کی توثیق و تضعیف میں اختلاف ہے۔ امام ذہبی بڑائن کے مقولہ مذکورہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اورامام ذہبی بڑائن وہ ہیں جونفدر جال میں استقر اعِتام کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ امام ذہبی بڑائن مر ید فرماتے ہیں کہ علاء جرح کی ضعیف کی نقامت اور ثقہ کی تضعیف پرمتفق نہیں ہوئے۔

روں اور ای وجہ سے امام نسائی رشانشہ کا مسلک میہ ہے کہ صرف وہی رُواۃ متروک ہوں گے جن اور ای کی میں میں مضمون فتح المفینیٹ سے قل سے ترک پراہل علم کا اتفاق ہو۔ (اکر فع و التی کیمیل میں میضمون فتح المفینیٹ سے قل کیا گیا ہے)

علامہ منذری ترغیب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں اگر ایک حدیث کے رواۃ ثقہ ہوں اور ان میں بعض کی ثقابت مختلف فیہ ہوگی ، تو وہ سند حسن کہلائے گی یام سنتے ہے۔ اور کہا آت بھ کا درجہ لے گی ۔ اس طرح انہوں نے مختلف فیدرُ واۃ کے بارے میں ایک مستقل باب باندھا اور اس میں محمد بن اسحاق کو حسن الحدیث قرار دیا۔ امام زیلعی رشائے، حدیث قیس بن طلق عن ابید کے بارے میں ابن القطّان سے قل کرتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف فیہ ہے۔ اس کئے مناسب ہے کہ اس کو جسن کہا جائے اور اس کی صحت کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

زیلعی رشان نے مزید لکھا کہ حافظ ابن دقیق العید اُلا ذَنانِ مِنَ السّانِ کے تحت فرماتے ہیں: یہ دو وجوں سے معلول ہے۔(۱) اس میں شہر بن حوشب راوی ہے۔(۲) یہ بینی مرفوع نہیں لیکن شہر کی امام احمد ، کیی ، عجل اور یعقوب بن شیبہ نے توثیق کی ہے۔

اور سنان بن ربیعہ کی روایت بخاری نے بھی لی ہے۔ اس کی کمزوری کے باوجود ابن عدی نے لائے ہوں ابن عدی نے لیا سے کہ یہ صدیث ابن عدی نے لیا سے کہ یہ صدیث مارے ہاں حسن ہے۔ مارے ہاں حسن ہے۔

روایت لائے ہیںاور نہوا ہی روایت''

مافظ ابن الحكمام فتح القدير مين لكھتے ہيں: ' دار قطنی نے حضرت عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس كى سند سے روایت كى ' إنّ مَا حَدَّمَ دَسُولُ اللهِ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَامَّا الْحِلْدُ وَالشَّعُو وَالصَّوْفُ فَكَا بَانَسَ بِهِ. (رسول اللهُ اللَّمَا لَيْنَا فَيْمَ مردارك كوشت كورام قرار ديالين اس كى كھال، بال، اون كے استعال ميں كوئى حرج نہيں) دار قطنی نے اس روایت كوعبد الجبار بن مسلم كی تضعیف كرتے ہوئے معلول قرار دیا۔ اور بید درست نہیں۔ كيونكہ ابن حبان نے اسے ثقات میں شاركیا ہے۔ بس بیر حدیث حسن درجہ سے كى طرح كم نہوگئ،

امام سیوطی تعقبات میں حضرت عاکشہ دائیا کی مرفوع روایت لا یکنیفی لِقَوْم فِی اَبُورِ کُورِ اَنْ یَامُعُهُمْ غَیْرُهُ (جَس قوم میں ابو بر دائیا موجود ہوں اس کی امامت کے لاکن ابو بکر دائی کے سواکو کی نہیں ) کے سلسلہ میں ابن جوزی پر نفتہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نفتہ کرتے ہو اور متروک جولکھا ابن جوزی نے سے درست نہیں۔ اس حدیث کی تخ تک تر ذی نے کہ ہے۔ احمد بن بشیر کی روایت سے بخاری نے بھی استدلال کیا ہے اکثر علماء نے اس کی توثیق کی ہے۔ واقطنی نے اگر چہ خاری نے بھی استدلال کیا ہے اکثر علماء نے اس کی توثیق کی ہے۔ واقطنی نے اگر چہ ضعیف کہا ہے لیکن معتبر مانا ہے۔ اور عیسی بن میمون کو جماد نے تفہ قرار دیا ہے۔ یکی نے بیکی معتبر مانا ہے۔ اور عیسی بن میمون کو جماد نے تفہ قرار دیا ہے۔ یکی نے بیکی معتبر مانا ہے۔ اور عیسی بن میمون کو جماد نے تفہ قرار دیا ہے۔ لیکن میں ہم کہا لا بہ اُس بیہ ۔ اگر چہ جماد و کی کے علاوہ حضرات نے اس کی تفعیف کی ہے۔ لیکن میں ہم بالکذ ب نہیں۔ پس حد نیث حسن ہوگی '

حافظ ابن حجر را الله نے تہذیب العہذیب میں لیٹ بن سعد کے کا تب عبد اللہ بن صالح کے بارے کوئی اللہ بن صالح کے بارے کوئی اللہ علی اللہ کے بارے کوئی اللہ بات نابت نہیں ہوئی جس سے بیسا قط الاعتبار ہو۔ ہاں مختلف فیہ ضرور ہے۔ بس اس کی روایت حسن ہوگی''

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہان ساری عبارات سے بیہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے

علوم الحديث يُن الحديث المحالية المحالي

ر فناف فیدراوی کی حدیث حسن ہوگی۔اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو مزید دلائل بھی ہم لے سے ۔ اور بیہ بات کتب رجال، کتب علل کا مطالعہ کرنے والے علماء پر بالکل مخفی نہیں ہے۔ (۸) حدیث حسن اگر چہ اپنے مقام و مرتبہ میں حدیث صحیح سے کم تر ہے لیکن قابل احتجاج ہونے میں یہ بھی صحیح ہی کی طرح ہے۔اس وجہ سے امام حاکم ، ابن حبان ، ابن خزیمہ نے حسن کو صحیح کی مرتبہ سے کم حسن کو صحیح کے مرتبہ سے کم حسن کو صحیح کے مرتبہ سے کم سے کہ دانا ہے۔حالانکہ یہ حضرات تھرت کے کرتے ہیں کہ حسن صحیح کے مرتبہ سے کم سے کا رقد ریب الراوی ص ۹۱)

عافظ شرح نخبہ (ص۳۳) میں فرماتے ہیں:''حسن لذاتہ قابل احتجاج ہونے میں صحیح کی طرح صحیح کی طرح میں معلی کے جمعی صحیح کی طرح مراتب ہیں'' مراتب ہیں''

(۹) اگر حدیث حسن لذاتہ کے ایک سے زائد طرق ہوں تو بیٹ سے بچے کے درجہ تک آجاتی ہے اس کی تصریح کے درجہ تک آجاتی ہے اس کی تصریح تدریب الراوی ص۳۰ اور شرح نخبۃ الفکر ص۳۳ میں ہے۔

(۱۰) عدیث ضعیف کے اگر دوطرق ہو جائیں تو ئیدرجہ حسن تک پہنچ جائے گی۔اور قابل احتجاج ہوگی۔اس اصول کی مزید تشریح آ گے آ رہی ہے۔اس کوعلی الاطلاق نہ مجھ لیا جائے۔

تدریب الراوی ص ۱۹ میں ہے ''جس حدیث کے دوطریق ہوں، اس سے استدلال کرنا کوئی نئی بات نہیں (یددوطریق بھی ایسے ہوں کہ اگران کے علیحدہ علیحدہ طریق دکھے جائیں تو یہ مقبول نہ ہوں) جیسے مرسل روایت کی دوسری سند مند آجائے۔ یا دوسری سند سے بھی ایک اور مرسل اس روایت کی تائید کردے، ای طرح مزید بیاکھا ہے کہ اگر کسی روایت کا ضعف دوسر ہے طریق موایت کی وجہ سے ہوتو یہ ضعف دوسر ہے طریق سے ذائل ہوجائے گا۔ روایت درجہ من تک آئینچ گی۔ اگرچہ من لذاتہ سے کم ہوگی''

شرح نخبہ میں ہے کہ' اگر سیسیٹی الحفظ رادی کی متابعت کوئی ایباراوی کردِ ہے جواس کے برابریاس سے فائق مرتبہ کا ہو ( کم نہ ہو ) اس طرح مختلط راوی ،مستور ،مرسل روایت ،ادر مدن روایت کا جب متابع مل جائے گا تو پھریدروایات حسن لغیر ہ بن جا کیں

گ\_مئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کی روایت کے محفوظ ہونے اور غیر محفوظ ہونے کا احتمال تھا، پس جب دوروایات ایک جیسی آئیں، تو اس احتمال کوتر جیح ہوگی کہ روایت محفوظ ہے۔ تو یہ روایت درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ واللہ اعلم''

ما ثبت بالنة كے مؤلف حافظ عراقی سے نقل كرتے ہیں كہ ' بيہ بقى كى كلام سے يہ ظاہر ہوتا ہے كہ حديث توسعة (دس محرم كو وسعت رزق سے متعلق حدیث) ابن حبان كے علاوہ بھى اہل علم كى رائے كے مطابق حسن ہے كيونكہ بير وايت صحابہ كى ايك برلى جماعت سے متعدد طرق كے ساتھ مرفوعاً مروى ہے۔ يہ اسانيد وطرق اگر چہ ضعيف ہيں ، ليكن جمع طرق سے ان ميں قوت آگئ ہے۔ اور علامہ ابن تيميہ كا اس كا انكار وردكر نا صرف وہم ہى ہے۔ اور امام احمہ نے اس كے حجے لذا تہ ہونے كی نفی كی ہے۔ حسن نغیر ہ كی نفی مراد ہيں۔ اور حسن نغیر ہ قابل احتجاج ہوتی ہے۔ علم حدیث میں اس كو بیان كیا جاچاہے۔''

ابن هام (فتح القدر ار ۲۷) فرماتے ہیں: "بیروایات اگر چضعف الاسناد ہیں لیکن ان کامتن حسن ہے۔ اور بھلامتن حسن کیوں نہ ہو؟ جب کہ بعض روایات خود حسن سے کم نہیں "مزید فرماتے ہیں (جاص ۲۰،۹۹)" بیدوس سے زیادہ صحابہ نکائی اسے بکثر تب طرق سے مروی روایات ہیں۔ اگر ان میں ہرایک بھی ضعیف ہوتی تب بھی استے طرق کی وجہ سے بیقابل احتجاح ہوجاتی ۔ حالانکہ ان میں سے بعض طرق اب بھی حسن سے کم نہیں۔ "
مدریب الراوی میں ۱۰ میں ہے: "اگر روایت کوراوی کے فسق و کذب کی وجہ سے ردکیا گیا، تو اس روایت کی متابعت اگر ایسے رُواۃ سے ہوجوانہیں جیسے ہوں، تو پھر متابعت کا وکئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے راوی کی متابعت کا اعتبار نہیں۔

89 D - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

(فائدہ: می ہے یہ مسلون العلامہ بی اللہ بی صلاح اور ابن سیر سے بی سی ایا ہے۔) ۔ (۱۱) مَا سَکَتَ عَنْهُ اَبُوْ دَاوُدَ قابل احتجاج ہے۔ یعنی امام ابوداؤدا پی سنن میں جس روایت پر اعتراض نہ کریں ، وہ مقبول ہوگی۔

امام منذری (ترغیب ار۵) میں فرماتے ہیں، جس روایت کو ابوداؤد کی طرف مندری (ترغیب ار۵) میں فرماتے ہیں، جس روایت کو ابوداؤد کی طرف مندب کروں اور خاموشی اختیار کروں (کوئی حکم لگانے سے) تو وہ درجہ حسن سے مجھی حصوبی کی شرط کے مطابق اور بھی ان میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق ہوتی ہے''

لیکن چونکہ امام ابودا وُد رَشِظَیْہ نے اس روایت کی تضعیف نہیں گی۔اس لئے بیران کے ہاں حسن ہوگی۔(زیلعی نے نصب الرابی میں اسے قال کیا ہے ۲۸۹۸)

(فائدہ: شخ عبدالفتاح محشی نے یہاں حاشیہ میں علامہ کوشری، امام نووی کے حوالہ جات ہے ما سکھت عُنه ابود کاؤڈ فہو صالح (جس روایت پرامام ابوداؤد نے سکوت فرمایا)
کوعلی الاطلاق قبول کرنے ہے منع کیا ہے۔ اور کئی ضعفاء کی فہرست دی ہے جن کی روایات ابوداؤد میں ہیں۔ اس طرح حافظ ابن حجر رشائے سے قبل کیا کہ امام ابوداؤد رشائے کی بیان کردہ مسکوت عنہ حدیث سات ہے منم پرہے۔ جن میں کچھ غیر مقبول ہیں۔ اسی وجہ سے علماء محققین صرف امام ابوداؤد رشائے کے سکوت پراکتھا نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ امام منذری کے سکوت کو بھے ہیں۔ زیلعی ، سکوت کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس پر دونوں سکوت کریں تو وہ روایت قبول کر لیتے ہیں۔ زیلعی ، ابن مام ، علامہ شوکانی نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

(۱۲) حافظ ابن جمر راطنے نے شرح بخاری میں جن روایات کوفل کیا ہے اور ان پر کوئی ضعف وغیرہ کا تھم نہیں لگایا۔ تو بیان کے ہاں تھے یا حسن ہوں گی۔ خود حافظ راسے نے مقدمہ سس میں اس کی تقریح کی ہے۔ چنانچہ فر مایا کہ'' شرح متن کے بعد میں اس حدیث کے متعلق اغراض ومناسبات کو احادیث سے بیان کروں گا۔ یعنی اسانید و متون کے تتمات و زیادات مخفی بات کی وضاحت کروں گا۔ مدلس روایات کا، ساع نقل کروں گا۔ فتلط راوی کا متابع لاؤں گا۔ اور بیسب امہات کتب احادیث مسانید جوامع ، متخر جات ، اجزاء فوائد میں سے ہوگا۔ اور جوروایات پیش کروں گا، وہ تھے وحسن ہوں گی،

علامہ شوکانی (نیل الاوطار ار۱۹۴۷) میں فرماتے ہیں۔ حافظ نے خولہ بنت تھیم کی روایت کو فتح الباری میں نقل کیا ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ یہی باٹ شوکانی نے یعلی بن امید کی حدیث کے بعدص ۲۲۴ پرنقل کی۔

مولا نامر دم فرماتے ہیں کہ شوکانی کے طرز ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی حافظ کے سکوت کوحدیث کی تھیجے و تحسین سمجھتے ہیں اور اسے روایت کی صحت قر اردیتے ہیں ،اسی طرح حافظ کا علوم الحديث المحافظة المحافظة

التَّلْخِيصُ الْحَبِيْرِ مِيسكوت اختيار كرنا حديث كي شجح وتحسين كامقتضى ہے۔علامہ شوكانی في التَّلْخِيصُ الْحَبِيْرِ مِيسكوت سے استدلالات كئے ہيں۔ نيل الاوطار میں ان کو في حافظ كے التلخيص ميں سكوت سے استدلالات كئے ہيں۔ نيل الاوطار میں ان کو مفصل تخریکی عبد الفتاح نے حواثی میں ان مواضع کی مفصل تخریک كردى مات

(۱۳) علاء حدیث جب کیس فی البابِ شکی اصحی من هذا) (اس باب میں اس روایت سے زیادہ کوئی اصح روایت نہیں) کہتے ہیں تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ مذکورہ روایت (جس کے بارے میں بیجملہ کہاگیا) صحیح ہے۔

بلکہ مرادیہ ہوتی ہے کہ اس باب میں آنے والی روایات میں سے بیزیادہ صحیح ہے۔
فس الامر میں بیرروایت خودضعیف ہوسکتی ہے۔ ہاں بیموضوع ہرگز نہ ہوگ۔ (الجو ہرالنقی جساص ۲۸۱) محشی نے امام نو وی اور ابن القیم سے بھی بہی بات نقل کی ہے۔
(فائدہ: امام تقی الدین بکی نے ''شفاء السقام'' میں تحریر کیا ہے کہ ابن صلاح نے فرمایا کہ بسا اوقات راوی کا ضعف اس کے حفظ کی وجہ سے ہوتا ہے باوجود یکہ وہ صادق وامین بھی ہوتا ہے۔ اور بھی کھارضعیف احادیث میں قوت آ جانے کی وجہ سے حسن اور سیح کے درجہ تک بھی ضعف کی جاتی ابوعمر و بن صلاح رقم طراز ہیں کہ بعض اوقات احادیث کی سند میں ضعف کی جماس طرح کا ہوتا ہے کہ طرق کے متعدد ہونے سے بھی دور نہیں ہوتا، ہاں البتہ ضعف کی ایک قتم متابعت سے زائل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ راوی سیکی الحفظ ہو۔ تو اس صورت میں متابعت سے ضعف ذائل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ راوی سیکی الحفظ ہو۔ تو اس

امام ابوداؤ درش نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جس سے سکوت اختیار کریں وہ صالح ہوگی۔اس کا مطلب یہ ہے اس سے استدلال کرنا درست ہے اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس پراعتبار کرنا درست ہے۔

امام سیوطی برطن نے بھی تدریس الراوی میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لفظ "صالح" میں بیددونوں احتال ہو سکتے ہیں حضرت شنخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ امام صاحب

علوم الحديث المحالف الحديث المحالف الحديث المحالف الحديث المحالف المحا

کبھی کبھار واضح ضعیف حدیث پر بھی سکوت فرماتے ہیں۔ حدیث اوعال پرامام ابوداؤر نے سکوت فرمایا ہے۔ یہاں پرامام صاحب نے راوی کی طرف سے ضعف کی تصریح نہیں فرمائی ای طرح امام ابوداؤر ڈٹلٹنڈ نے عبداللہ بن محمد اور موئی بن وردان وغیرہ جیے راویوں سے احادیث روایت کی جیک ۔اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام ابوداؤر ڈٹرلٹنڈ جس پرسکوت فرماتے ہیں حسن اصطلاح کی قبیل سے نہیں ہوتی اور بھی کبھارامام صاحب نے برسکوت فرماتے ہیں حسن اصطلاح کی قبیل سے نہیں ہوتی اور بھی کبھارامام صاحب نے ان سے بھی زیادہ ضعیف راویوں سے روایات نقل کرتے ہیں جیسے حارث بن دجیہ سلمان بن ارقم وغیرہ)

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ صرف سکوت پر ہی اعتاد نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ امام ابوداؤر دخالتہ کے سکوت کا ایک احتمال ہے بھی ہے کہ تساحل کی وجہ اس کی تصریح ترک کر دی ہو۔

大学



## حدیث ضعیف جب ایک ہی سند سے آئے تو اس برمل کا حکم وشرا نط

(۱) وُرِّ مِخَار (ص ۷۸) میں ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پرعمل ہوگا۔علامہ شامی ڈسٹنے فرماتے ہیں کھمل کی وجہ یہ ہے کہ اس پرمرتب فضیلت کو حاصل کیا جاسکے۔ ابن جحرکی ڈسٹنے نے شریح اربعین میں فرمایا کہ''عمل کرنا اس لئے بہتر ہے کہ اگر وہ روایت نفس الامر میں ثابت ہوتو اس پرعمل ہو چکا ، وگر نہ اس پرعمل کرنے ہے کوئی حلت وحرمت کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اور نہ ہی کی کاحق ضائع ہوا۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے پاس کی عمل پر ثواب کے متعلق میری بات پہنی اور اس نے اس پرعمل کیا تو اس پراجر و ثواب ہوگا۔ اگر چہ میں نے وہ بات نہ کہی ہو۔

(فائدہ بخشی فرماتے ہیں کہ بیروایت ان الفاظ ئے ساتھ مجھے ہیں ملی ۔ ہاں اس معنی کی کئی روایات تنزید الشویع ہے جیے ابن جوزی روایات تنزید الشویع ہے جیے ابن جوزی اور سیوطی کے ہاں یہ موضوع ہے جیے ابن جوزی اور سیوطی کے ہاں ۔ اور بعض نے کہا کہ بہترتھا کہ اس کو بیان نہ کیا جاتا ۔ جیسے علامہ مناوی اور مدابعی ۔ البتہ علامہ سخاوی نے اکہ مقاصد الْحَسَنة میں اس کے شواہد لانے کی کوشش کی مدابعی ۔ ا

، علامہ سیوطی بڑائیے کے بقول: اگرضعیف روایت میں کوئی حکم شرعی ہوتو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڑمل کرلیا جائے۔

(۲) وُرِّ مِخَار (ج اص ۸۷) میں ہے، فائدہ: حدیث ضعیف پڑل کی شرط ہے کہ وہ شدید ضعیف نہ ہو۔ شریعت کے اصول عامہ کے تحت مندرج ہو۔ اور اس پڑمل کے وقت سنیت کا اعتقاد نه رکھا جائے ۔رہی موضوع تو اس پر کسی طرح عمل جائز نہیں ۔اور نہ ہی اس کی روا<sub>یت</sub> درست ہے، ہاں اس کا موضوع ہونا بیان کر دیا جائے۔تو پھر بیانِ روایت کی گنجائش <sub>ہے۔</sub> ابن عابدین ابن حجر را الله سے قال کرتے ہیں کہ شدیدضعف سے مرادیہ ہے کہ اس روایت کی ہرسند میں کوئی منہم بالکذب راوی نہ ہو۔سیوطی نے تدریب میں فر مایا کے ممل کرتے ہوئے اس روایت کے ثبوت کا اعتقاد نہ کرے۔ بلکہ بیہ خیال کرے کہ احتیاط پڑمل کررہا ہوں۔امام طحطاوی ڈٹلٹے فرماتے ہیں کہ موضوع پرعمل نہ کرنا اس وقت ہے جب وہ مخالف شرع ہو لیکن جب مخالف شرع نہ ہو،تو اس پڑمل کیا جاسکتا ہے۔لیکن پیمل مدیث موضوع کی وجہ سے ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شریعت کے عام اصول کے تحت وہ بھی داخل ہے۔ (۳) تدریب الراوی ۱۹۴ میں ہے کہ جب کوئی حدیث بسند ضعیف ہوتو یوں کہا جائے کہ یہ روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے۔اس حدیث کوضعیف المتن نہ کہا جائے ،اور نہ مطلقا ضعیف کہا جائے۔ کیونکہ بھی اس روایت کی دوسری سندسیح بھی موجود ہوتی ہے ہاں اگرامام حدیث به کهددے کهاس روایت کا کوئی طریق بھی صحیح نہیں ، یابیہ فیصلہ دے کہاس کی کوئی سند ثابت نہیں ، یا حدیث کی وجہ ضعف تفصیل سے بیان کردے، تو اس وقت اس کوعلی الاطلاق ضعیف کہنے کی گنجائش ہےاورا گرامام اس کے ضعف کو بیان نہ کرے ، تو اس روایت کی تحقیق ہے پہلے اس کومطلقا ضعیف کہنے سے گریز کرنا جا ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہ بات ہم فصل اوّل میں بیان کر چکے ہیں کہ بھی ضعف حدیث کو مجتمد قیاس کے موافق یا کر قبول کر لیتا ہے اور بھی صحابہ کرام می اُنڈی و تابعین اُئٹیٹنے کے اور اس کے ہم معنی یا کراور بھی نصوص کی دلالت اس کے ہم معنی یا کراسے قبول کر لیتا ہے۔ (جواس دوایت کی صحت کا قرینہ بن جاتا ہے)۔

(س) ابن حزم رشك فرماتے بین كه حنفيه كاس پراتفاق ہے كه ضعيف مديث كوامام صاحب كے ہاں حديث كى قدرو كى بال قاس ورائے پر فوقیت حاصل ہے۔ پس امام صاحب كے ہال مدیث كى قدرو منزلت كا انداز ولگانا جاہيے۔ (الخيرات الحسان ص ۵۸)

علوم الحديث المحافظة على والحديث المحافظة المحاف

(فائدہ بخشی فرماتے ہیں کہ حفیہ کااس میں ضروراختلاف ہے کہ صحابی کا قول اگر قیاس کے فلاف ہوتو کسی کو ترجیح ہوگی (حدیث نبوی میں بیا اختلاف نہیں) علامہ بزدوگ نے اقوال صحابہ کو مطلقاتر جیح دی ہے اس بحث کوآگے بیان کیا جائے گا)

ملاعلی قاری برطند (مرقاۃ ارس) میں فرماتے ہیں کہ حفیہ کا قوی مذہب ہیہ کہ حدیث ضعیف قیاس مجرد پرمقدم ہوگی۔ تدریب الراوی ص ۹۵ میں ہے: ابن مندہ محر بن سعد نے قل کرتے ہیں کہ امام نسائی برطنیہ کا مذہب سے تھا کہ ہراس راوی ہے روایت لی جائے جس کے ترک پراجماع نہ ہو۔ ابن مندہ کہتے ہیں کہ امام ابودا وَد رشنیہ کا طریق کار بھی یہی تھا۔ چنانچہ اگر کسی باب میں ضعیف روایت کے علاوہ اور کوئی حدیث نہ ہو۔ تو امام ابودا وَد رشائیہ اس کو لے آتے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف بہر حال رائے وقیاس سے اقوی ہی ہے۔ اور امام احمد رشائیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور ان سے منقول ہے کہ ضعیف روایت ہمیں رائے سے زیادہ بہندیدہ ہے۔ اس لئے امام احمد رشائیہ ہمی کم نص کی عدم موجودگی برقیاس کی طرف آتے تھے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ان عبارات میں ضعیف روایت سے مرادشد ید الضعف نہیں ،اس لئے کہ اس پرتو مطلقاً عمل ہی نہیں ہوتا۔اور نہ اس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ الدر المخار کے حوالے سے گزرا۔ضعیف سے مرادوہ ہے جس کو علامہ ابن القیم رشائنے نے اعلام الموقعین میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام احمہ کے اصول فتوی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"چوشا اصول یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر حدیث مرسل اور حدیث ضعیف کے علاوہ چوشہ ہوتو ان کو لے لیا جائے گا۔ اور قیاس پرتر جیج ہوگ۔ ضعیف سے مراد باطل ومشر اور ایک روایت نہیں کہ جس کی سند میں متہم بالکذب راوی ہو۔ اس لئے کہ ان کی روایت تو سرے سے دلیل ہی نہیں چہ جا ئیکہ ان پڑمل ہو۔ بلکہ امام احمد کے ہال ضعیف سے مرادس کی اقسام میں ہے وئی قتم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ متقد مین کے ہال حدیث کی تقسیم سے حج جسن اور

علوم الحديث المستحديد المس

ضعیف کی نہ می (جبیبا کہ اب کی جاتی ہے) بلکہ ان کے ہاں صدیت می یوتی۔ وہاتی ہوتی۔ اوراس ضعیف ہوتی۔ وہاتی ہوتی اوراس ضعیف کے مراتب ہوتے اوران مراتب میں حسن بھی ہوتی۔ چنا نچہ حاصل سے ہوا کہ متا خرین کی اصطلاح میں جو حسن ہے۔ متقد مین کے ہاں وہ ضعیف شار ہوتی۔ لہذا متقد مین کا ضعیف کو قابل استدلال قرار دینے کا مطلب سے ہے کہ وہ روایت حسن ہی کوئی (ادنیٰ سی) فتم تھی ، پس امام احمد رشائ جب کی باب میں صحیح اثر نہیں پاتے اور انہیں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور پیضعیف اجماع کے خلاف بھی نہیں ہوتی ، تو وہ اس کوتیاس پوقی تا وہ مام احمد رشائ کا معاملہ ہیں ، بلکہ بھی علاء حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم جانے ہیں ، اور بیصر ف امام احمد رشائ کا معاملہ ہیں ، بلکہ بھی علاء حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم جانے ہیں ، اور بیصر ف امام احمد رشائ کا معاملہ ہیں ، بلکہ بھی علاء حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم جانے ہیں ،

ابن حزم را الله مرید فرماتے ہیں (اعلام الموقعین ار ۷۷) حنفیہ کا جماع ہے کہ امام صاحب صاحب کے ہاں ضعیف حدیث قیاس ورائے سے فائق ہے۔ ای طریقہ سے امام صاحب نے اپنے ندہب کی بنیا در کھی۔ جیسے امام صاحب نے حدیث قبقہۃ کو قیاس ورائے کی مخالفت کے باوجود مذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔ اس طرح نبیز تمر کے ساتھ بحالت سفر وضو کرنے کو درست قر اردیا یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ اس طرح چور کے ہاتھ کو دس درہم سے کم چوری کی صورت میں حد کے نفاذ سے منع فر مایا۔ حالانکہ حدیث ضعیف ہے۔ پس حدیث ضعیف کی تقدیم اور آثار صحابہ کی تقدیم قیاس پر امام ابو صنیفہ اور امام احمد دونوں کا فدہب ہے۔

اورضعیف سے مرادسلف کی اصطلاح کے مطابق ہے بین حسن، جیسا کہ ابھی گزرا،
ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حسن کو مستقلا اقسام حدیث میں لانا امام ترندی کی اصطلاح ہوتی اور نہ پہلے سے اورضعیف کی تقسیم تھی۔ اورضعیف وہ ہوتی ہے جو سے کے درجہ ہے کم ہوتی اور کھی متر وک ہوتی جیسے راوی کامہتم بالکذب ہونا۔ بھی کثیر الغلط ہوتی اور بھی حسن ہوتی اور امام احمد رات کے قول کہ اکست عیف اور کھی میں اور امام احمد رات کے قول کہ اکست عیف اور کھی میں ہی حسن مراو ہے۔ (احیاء اسنن از تحفہ مرضیہ جامی ۱۰)
قیاس سے بہتر ہے) میں بہی حسن مراو ہے۔ (احیاء اسنن از تحفہ مرضیہ جامی ۱۰)
(فائدہ بحشی علامہ ابوغدہ نے اپنے شاگردشن عوامہ کی تحقیق اس موقع یر بیدرج کی ہے کہ

منطق الماري ہے۔ (۱) الي ضعيف روايت جس كا انجار شاہدومتا بع ہے ہو چكا ہو۔ جس ضعف جارتم برے۔ (۱) بیسے پہر ہے۔ بعض رواۃ کولین الحدیث کہا گیا ہواس کا نام حدیث مشبہ ہے۔ بعنی جوسن کے مشابہ ۔ ہےاورمن وجہ شعیف بھی ہے۔ ابن تیمیہ رشانشہ اور ابن قیم رشانشہ کی رائے میں امام احمد رشالشہ ی مرادیمی ضعیف ہے۔ (۲) ضعیف متوسط جس کے راوی کومر دودالحدیث ، منکر الحدیث، ضعف الحديث كہا گيا۔ يشخ عوامہ كے بقول ظاہر يهى ہے كہ امام احمد الله كى كلام ميں ضعف سے یہی قتم مراد ہے۔ (۳) شدید ضعیف جس کا راوی متروک متم ہو۔ (م) موضوع ،علامدابن تیمید رانش نے امام احد رانسن کی کلام میں ضعیف ہے مراد پہلی قتم اس لئے مرادلی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق متقدین کے ہاں صرف صحیح اورضعیف کی تقیم تھی،حسن نتھی۔لہذا انہوں نے کہا کہ ضعیف سے مرادحسن ہے۔ حالانکہ علامہ کابیہ نظریہ غلط ہے کہ حسن کا استعمال امام تر مذی نے شروع کیا ہے۔ ابن حجر پڑالشہ نے علی بن مدین سے حسن اصطلاحی کے استعمال کوفقل کیا ہے۔ اور انہی سے امام بخاری یعقوب بن شیباور پھر بخاری سے تر مذی نے بیا صطلاح لی بلکہ ابن صلاح کے بقول خودامام احمد اِٹرالشند نے بھی حسن کا استقمال کیا ہے۔خودابن تیمیہ نے من محنت مولاہ (میں جس کاولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے) کی شخسین امام احمد و تر فدی پڑائنے سے ابن قیم نے حدیث رکانہ کی تحسین امام احدیق کی ہے۔ اس طرح ابوحاتم رازی ، ابوزرعدرازی امام شافعی نے بھی حسن كااستنعال كيابه

الہذا ابن تیمیہ کا دعویٰ درست نہیں۔ پس مؤلف مرحوم کا علامہ کے کلام سے اِستنباط بھی درست نہیں۔ اور درست ہیے کہ ضعیف سے مراد ضعیف متوسط ہے۔ جے حدیث مشبہ کہا گیا ہے وہ مراد نہیں۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں امام ترفدی پڑالشنہ کے کلام مختلف مقامات پرحسن اصطلاحی کی تعبیر ملتی ہے۔ امام ترفدی پڑالشنہ اوران سے بہلے کے طبقہ کے کلام مقامات پرحسن اصطلاحی کی تعبیر ملتی ہے۔ امام ترفدی پڑالشنہ سے حدیث ' العن اللہ المحلل والمحلل لا' تو انہوں میں بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ امام بخاری پڑالشنہ سے حدیث ' العن اللہ المحلل والمحلل لا' تو انہوں سے مرادحسن سے فرمایا تو اس سے مرادحسن سے فرمایا کہ حدیث حسن اس طرح متعدد احادیث کے بارے حسن فرمایا تو اس سے مرادحسن

اصطلاحی ہے اور اسی طرح امام ترندی بڑائے کا حدیث کوشیح قرار دینا یا اس کوشن قرار دینا یہ کسی تباطل کا بتیج نہیں بلکہ بیا ایک اجتحادی امر ہے کیونکہ بھی بھارا کیک بولنے والا راوی حدیث کو ضبط کرنے والا بھی ہوجا تا ہے اور بھی اس کے برعکس ہوتا ہے ۔ پس جب ضعیف کو حسن کی تصریح ہوگئ تو پھرامام احمد رٹرائٹ کے بارے میں اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث حسن کی تصریح ہوگئ تو پھرامام احمد رٹرائٹ کے بارے میں اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث حسن بطور استدلال بہت وجوہ ججت ہے ، مدیث حسن ،رائے پر مقدم ہے؟ اس لیے کہ حدیث حسن بطور استدلال بہت وجوہ ججت ہے ، بہر حال امام ابوحاتم نے اس حدیث کوشن قرار دیا ہے جس میں کوئی ایک راوی مجبول ہو۔ ) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں: ابن تیمیہ کی کلام سے معلوم ہوا کہ راوی جب متم الکذب نہ ہوا ورکثیر الغلط نہ ہوتو اس کی روایت حسن ہوگی ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضعیف سے مرادحسن لغیر ہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن القیم نے فقہ حنی سے جومثالیں دی ہیں وہ حسن لذاتہ اور حسن لغیر ہ ہی کی ہیں۔

(۵) حدیث ضعیف اور حدیث مضعف میں فرق۔ان میں فرق یہ ہے کہ پہلی قتم فضائل میں لی جاتی ہے،احکام میں نہیں لیکن دوسری قابل احتجاج ہے۔

علامہ قسطلانی ارشاد السّاری میں فرماتے ہیں کہ مضعف وہ روایت ہے جس کی تضعیف میں اجماع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی سندیامتن بعض کے ہاں ضعیف اور بعض کے ہاں قوی وضح ہوتی ہے۔ اور بیضعیف سے اعلیٰ درجہ کی روایت ہوتی ہے۔ خود بخاری شریف میں بیشم مضعف موجود ہے۔ (مقدمہ مندامام اعظم ص ۲۹)

ابن جحر الله فرماتے ہیں کہ پہلی اور دوسری قتم تو ویسے ہی ہے جیسے فرمایا۔ تیسری قتم کے بارے علائی کا اعتراض ہے کہ خود صحیحین میں بہت ہی احادیث الی ہیں جن کے وصل و ارسال میں اختلاف ہے۔ چوقی قتم کے بارے علائی فرماتے ہیں کہ اس کے قابل احتجاج ہونے پرا تفاق ہے بشر طیکہ اس میں قبولیت کی شرا کط موجود ہوں۔ یو ختلف فیہ بالکل نہیں۔ اور نہ رُواۃ کا حافظ ہونا شرط ہے۔ وگر نہ اکثر رُواۃ قابل احتجاج نہ ہوتے ، اور یا نچویں قتم مختلف فیہ ہے جسیا کہ بیان کررہے ہیں۔ لیکن خود صحیحین میں اہل بدعت کی ایک جماعت کی مختلف فیہ ہے جسیا کہ بیان کررہے ہیں۔ لیکن خود صحیحین میں اہل بدعت کی ایک جماعت کی

روایات موجود ہیں۔ جن کی صدافت اور معرفت حدیث مشہور ومعروف ہے۔ اس لئے ان کا بعت ہے تعرض نہیں کیا گیا اور نہ ان کوسا قط الاعتبار قرار دیا گیا۔ ہاں مختلف فیہ حدیث کی بدعت ہے تعرض نہیں کیا گیا اور نہ ان کوسا قط الاعتبار قرار دیا گیا۔ ہاں مختلف فیہ حدیث بیں ایک تم ہاتی رہ گئی ہے اور وہ ہے مجہول العدالہ (نہ کہ مجہول الذات ) راوی کی روایت مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، اس طویل اقتباس سے دوبا تیں سما منے آئیں (1) صحیحین میں انسان میں جن کی صحت میں اختلاف ہے۔ (۲) مرسل اور مدلس اور مجہول الدالة کی روایات مختلف فیہ ہیں بعض ان کی صحت کے اور بعض ضعف کے قائل ہیں۔ العدالة کی روایات مختلف فیہ ہیں بعض ان کی صحت کے اور بعض ضعف کے قائل ہیں۔ ظامہ یہ کہ مصعف ہوئیں ،ضعیف نہ ہوئیں ۔ فافھ م (خوب سمجھلو) فاضہ ہی کہ استجاب ضعیف سے ثابت ہوسکتا ہے موضوع سے نہیں۔ (جا مع الآثار۔)

مولا نافر ماتے ہیں کہ محقق کا بی تول علامہ سیوطی ڈلٹنے کے قول کے مشابہ ہے۔ جس کو ہم بیان کر چکے کہ ضعیف پراحتیا طاعمل کرنا چاہیے جب احکام سے متعلق ہو۔ (۷) اتعلیق الحن میں ہے کہ ضعیف باعث تقویت واعتصاد ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا اصول محدثین کے اجماعی اصول ہیں۔اس لئے کہ مرسل روایت ان کے ہاں ضعیف ہے، اور اس کی تقویت کے لئے دوسرا طریق مرسل ومند (ضعیف) ڈھونڈ اجاتا ہے۔ مزید آگے آتا ہے۔ تدریب ہے بھی ہم نے قتل کیا ہے کہ کی ایسی ضعیف روایت سے استدلال کرنا جس کے دوطرق ہوں اور دونوں ضعیف ہوں،اگران میں انفرادیت کا لحاظ رکھا جائے۔ تو دونوں قابل ردہوں کیکن تعدد کی وجہ سے استدلال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔

(۱) امام بہم نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اپنی تصانیف میں اپنے مکن کم کہ مدتک موضوعات کونہ لا کیں گے، (تدریب ص۱۸۳) امام بیوطی اللآلی المصنوعة ج۲م ۲۰ میں فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا روایت بالا کوموضوع شار کرنا درست نہیں۔اس لئے کہ ابراہیم بن ذکریا جائے کہ ابراہیم بن ذکریا واسطی نہیں۔جس کو بن دکریا واسطی نہیں۔جس کو بن در کیا واسطی نہیں۔جس کو بن در کریا واسطی نہیں۔جس کو بن در کریا واسطی نہیں۔جس کو بن در کریا واسطی نہیں۔ جس کو بن در کریا واسطی نہیں۔

ضعفاء میں ابن حبان نے ذکر کیا ہے۔ یہ واسطی متہم ہے۔ اسی طرح یہ روایت موضوع روایات موضوع نے دوایات موضوع نے دوایات ہوگی۔ اور آپ بیبق کی جلالت قد ربھی جان چکے ہیں کہ وہ موضوع نہ لانے کا التزام کر چکے ہیں۔

(فاكده: شخ عبدالفتاح نے علامہ سيوطى، ابن عراق كے حوالہ جات سے بيہ في كاس الزام كاذكركيا ہے اوران مواضع كى نشائدہى كى ہے جن ميں ان حضرات نے بيہ في كا يہ قول نقل كيا ہے۔ شخ ابو غدہ فرماتے ہيں كہ امام بيہ في اپنا وعدہ نبھا نہ سكے بلكہ ان كى كتب ميں كى موضوعات موجود ہيں۔ چنانچہ يہى بات مولانا كھنوى، ابن تيميداور احمد بن صديق الغمارى سے شخ نے باحوال في عَدا تو الكور كى ايك طويل حديث ميں آتا ہے۔ "الملهم اغفر للمتسرولات من امتى، يا ايها الناس اتخذو السر اويلات، فانها من استر شاب كم و خصوا بها نساء كم اذا خرجن" الى كوبرار بيہ في ، دارقطنى ، خطيب اور عالمى نے مختلف طرق سے روايت كيا ہے۔

شیخ عبرالفتاح نے فرمایا کہ ابن جوزی نے جن احادیث پرموضوع ہونے کا تھم لگایا ہے اس میں نظر ہے۔ اس کے بعد شیخ نے متعدد مثالیس ذکر جن میں ابن جوزی نے وضع کا تھم لگایا۔ امام بیہ قی ڈالنے نے فضائل میں بہت سی ضعیف بلکہ موضوع احادیث بھی روایت کی ہیں۔ شیخ غمازی نے اپنی کتاب میں بیہ قی کی ذکر کردہ موضوع احادیث اور ان کے صفحہ نمبر بھی لکھے ہیں۔)

مولانامرحوم فرماتے ہیں: بیہق کی طرح منذری نے بھی اس بات کا التزام کیا ہے کہ ترغیب میں کوئی موضوع نہ ہوگی۔ (مقدمہ ترغیب ار۳)

لہذا ان حضرات کی تصریح کے مطابق اب ان کی کتب میں موجود روایات جو مسکوت عنہا ہوں یاان پرضعف کا حکم ہو،ان سے تقویت واعتصاد کی جاسکتی ہے۔ (فائدہ بخش کے بقول:اس اصول سے بہتی خارج ہیں۔)

(٩) ابن جوزی موضوعات ار۳۷\_۳۵ میں فرماتے ہیں" کہ حدیث چھوقتم پر ہے۔

(۱) صحیحین کی، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ (۲) جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہو۔
(۳) صحیح السند ہولیکن صحیحین میں نہ ہو کسی ایک میں بھی نہ ہو۔ (۳) جس میں قابل
ہرداشت ضعف ہو، یہ سن ہے۔ (۵) جس میں شدید ضعف ہو۔ اس کے مراتب میں اہل
علم کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حسن کے قریب اور بعض اس کو موضوعات کے قریب لے
جاتے ہیں۔ میری کتاب "الب عسک لُ الْمُتَنَاهِیّه "کا تعلق ای قتم ہے ہے۔ (۲) بھین
موضوعات اور میری کتاب الموضوعات ای قتم سے متعلق ہے"۔

علامہ سیوطی ڈسٹنے نے اللّا لی ج۲ص۲۷ میں فرمایا کہ' میں علل میں اس طرح کی روایات لا وَں گا ، جن کو قطعیت کے ساتھ موضوع کہا گیا ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد وہ بیان کروں گا ، جنہیں بعض حضرات نے تو موضوع کہا لیکن مجھے اس پراعتراض ہے چنا نچہ میں اینے اشکال نقل کروں گا تا کہ اس میں غور وفکر کیا جائے۔''

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ابن جوزی نے علی میں جوا مار یہ نقل کی ہیں۔ ان کی شدت ضعف پر اجماع نہیں ، بلکہ اس میں سے بعض پر اہل علم کا اختلاف ہے جنہیں علاء نے حسن کے قریب قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ شدید الضعف روایت بھی دو تتم پر ہے۔ (۱) جس کی شدت ضعف پر اتفاق ہے۔ ہوگی کہ شدید الضعف میں اختلاف ہے۔ پہلی تتم بالکل دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسری سے کبھی استدلال ہوسکتا ہے۔ فافھ می (خوب سجھلو)

(۱۰) علاء حدیث کے ہاں حدیث مقبول کے لئے درج ذیل الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جَیّدٌ، قَوِیٌ، صَالِح، مَعْرُوف، مَحْفُوظٌ، مَجَوَّدٌ، ثَابِت۔

جید کے بارے میں ابن جر، ابن صلاح پڑالٹ کی کلام نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ ابن صلاح کے ہاں جیدا درصحے باہم مساوی ہیں۔ ترفدی کتاب الطب میں ہذا تھ بیٹ جید تھ تسن آیا ہے۔ اس طرح بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ محد ثین کے ہاں جیدا ورضح میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ ماہر علاء صحے کا لفظ جھوڑ

کر جید کالفظ اس وقت استعال کرتے ہیں جب ان کے ہاں صدیث حسن لذاتہ ہے اعلیٰ ہو لیکن صحیح کے درجہ میں پہنچنے میں انہیں تر دّ دہوتا ہے تو وہ جید فرما دیتے ہیں۔ پس جیرائے مرتبہ میں سیجے ہے کم ہوگا۔ یہی معاملہ قوی کا بھی ہے۔صالح کالفظ سیجے حسن کے ساتھ ساتھ الیےضعیف کے لئے بھی آتا ہے جوشواہد واعتبار میں کام دے۔معروف منکراورمحفوظ ٹاز کے مقابلہ میں آتا ہے (اس پر بحث آتی ہے) مجوداور ثابت سیجے وحسن دونوں کے لئے ہیں۔ اس طرح مشبه كالفظ بھى استعال موتا ہے بية سن كے قريب قريب ہے اس كو يوں سمجھيں جیے جیداور سی کامعاملہ ہے۔ویسے مشہداور حسن کامعاملہ ہے۔ (تدریب الراوی ص ١٠٦) (۱۱) مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں کہ بھی میں اعلاء السنن کے متن یا شرح میں ضعیف روایات لا وُں گا ،اورمیرامقصد بیہوگا کہان ہےتقویت لوں ان سےاستدلال نہیں کروں گا،ای طرح بھی کنزالعمال وغیرہ کتب ہے بھی ایسی حدیث نقل کروں گا جب کہ مجھے اس حدیث کی صحت وضعف سے وا تفیت نہیں ہوسکی ۔اس کو بیان کرنے کا فائدہ صرف زیر بحث مسئلہ کی تقویت ہے کہ اس معنی میں ذخیرہ حدیث میں روایا ہے موجود ہیں اگر چہمیں ان کی کیفیت صحت وضعف معلوم نہیں ہوسکی۔

کتب فقہ میں جب ہم کی امام کا قول کسی مسئلہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی روایت (اگر چہ ضعیف ہی ہی ) اس معنی کی ملتی ہے تو یہ بات غلبظن کے درجہ میں آجاتی ہے کہ وہ روایت ہمارے ائمہ کو پہنچ چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اس روایت کی ایس سند ہو جو قابل احتجاج ہو۔ ہمارا کسی ایس قابل احتجاج سند پر مطلع نہ ہونا، نہ تو حدیث کی تضعیف کولازم ہے اور نہ ردکو۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں زیادہ مستعد نہیں، اور نہ ہمیں کت روایات پرکوئی زیادہ اطلاع ہے۔ بہت ی کتب احادیث کا توبس اب نام ہی باتی رہاہے۔ ای طرح حدیث ضعیف کے فقہاء کے ہال موافق قیاس ہونے کی وجہ ہے بھی اس کا مرتبہ مقبول تک آجا تا ہے۔ جیسا کہ گزراو حسبنا اللہ و نعم الو کیل۔



## مدیث مرفوع موقوف موصول اورمقطوع کا تکم ،صحابہو اجلّہ تابعین کے اقوال کی جمیت اور زیادتی ثقہ کا تکم

(۱) تدریب الراوی ص ۱۳۸ میں ہے کہ جب ایک ثقه ضابط راوی ایک حدیث کو مرسل، بعض دیگراس کو مصل یا بعض موقوف اور بعض مرفوع بیان کریں ۔ یا پھرایک ہی راوی مختلف اوقات میں موصولاً اور مرفوعا مرسلا اور موقو فا بیان کرے، ان صورتوں میں علاء حدیث علاء فقه علاء اصولین کے ہاں موصول ومرفوع ہونے کا اعتبار ہوگا۔ اگر چرمخالف راوی اس راوی سے نیادہ ثقه ہو۔ اس کئے کہ موصول ومرفوع قرار دینا زیادہ الثقة کی قبیل سے ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے۔

یم بات بعینہ امام نو وی بڑالتے نے مقد مہ شرح مسلم ج اص ۳۲ میں بیان کی ہے۔
اور فر مایا کہ محققین علاء ومحد ثین ، فقہاء اصولیین کے ہاں یہی فیصلہ ہے۔خطیب بغدادی نے
محلی اسے ہی صحیح قرار دیا ہے۔ امام نو وی ایک اور جگہ باب صلاۃ اللیل ص ۲۹ میں فر ماتے
ہیں صحیح بلکہ درست بات جس پرفقہاء اصولین اور محققین محد ثین کا اتفاق ہے کہ رفع ووقف
وصل وارسال میں اختلاف کے وقت مرفوع اور موصول کوتر جیے ہوگی بھلے ان کا مخالف حفظ و
ثقابت میں فاکق ہو۔ اس لئے کہ بیزیادۃ الثقہ ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے۔

مولا نا پھلنے فرماتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب اوثق کی روایت سے نخالف نہ ہو یہاں رفع وصل کور جیح دینادلیل ہے کہ بیدوقف وارسال کے منافی بہیں ۔ پس بیمقبول ہوگی۔

علامہ سیوطی تدریب ص ۱۳۹ میں علامہ ما ور دی ہے قل کرتے ہیں کہا یک ہی صحابی

علوم الحديث المحالك الحديث المحالك الم

ے ایک ہی روایت کا مرفوع اور موقوف طریق ہے آنا متعارض نہیں، کیونکہ بھی تو صحابی روایت بیان کرتے ہیں اور بھی وہ اپنافتو کی دے رہے ہوتے ہیں۔

دار قطنی نے ابن عباس بھائٹا کی مرفوع روایت آلا ذکان مِن السیائی کے متعلق فرمایا ۔ اس کو مسندا بیان کرنا وہم ہے بیہ مرسل ہے۔ عبدالحق بٹرالشہ نے بھی دار قطنی کی موافقت کی ہے اور کہا کہ اس روایت کا مدار ابن جرتج پر ہے اور وہ اسے سلیمان بن موئ عن النبی مکانی ہے اور کہا کہ اس روایت کا مدار ابن قطان وٹرالشہ نے ان حضرات کا تعاقب کیا اور کہا کہ یہ ناممکن نہیں کہ حدیث کی دوسندیں ہوں مسند و مرسل ۔ اس کے بعد ابن قطان نے اس عدیث کو صحیح متصل قرار دیا۔ (نصب الرایہ ج اص ۱۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں بھی دلیل ہے کہ رفع و ارسال میں کوئی منافات نہیں۔

حافظ ابن تجر برالت مقدمہ فتح الباری س ۳۳۹ میں فرماتے ہیں۔ کہ حسین کی روایت رفع ووقف دونوں طرح ثابت ہے۔ پس اگر کسی اور روایت میں اس حدیث کوموتو فا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو حسین کی روایت زیاد ۃ الثقة پر شمتل ہونے کی وجہ ہے مقبول ہوگ۔
(۲) حافظ شرح نخبہ س ۳۷ میں فرماتے ہیں۔ حسن وصیح حدیث کے رادی کی زیادتی اگر اوقت رادی کی روایت سے متعارض نہ ہوتو یہ حدیث متقل کا درجہ رکھتی ہے، تو جس طرح تقہ کی وہ روایت مقبول ہوتی ہے جے صرف وہی بیان کر رہا ہو، اسی طرح یہاں زیادۃ الثقہ بھی مقبول ہوگی۔ اور اگر ثقہ کی روایت میں زیادتی، اوثق کی روایت کے نالف ہو۔ تو اس مقبول ہوگی۔ اور اگر ثقہ کی روایت میں ترجیح کا اصول عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور رائے کو قبول اور مرجوح کورد کر دیا جاتا ہے۔ حافظ رئیلت فرماتے ہیں کہ عامة العلماء کے ہاں ذیکا کہ اُلفظ قبہ مقبول آٹھ کا قاعدہ عام اور مطلق بیان کیا جاتا ہے۔ کی تفصیل ہے جے تحریر کیا گیا ہے۔ اور زیاد ہی بیاں معرد، ایک القطان، احمد، این معین کا العرب ہونا تھی این المدین ، بخار کی، ابوزر مدانو مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور زیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور زیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور جب کونی محدث میں جاور نیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور جب کونی محدث میں اور زیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور جب کونی محدث میں اور زیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور جب کونی محدث میں اور زیادۃ الثقہ کے کی اللطال مقبول ہونے کا نظر بیرد کیا ہے۔ اور جب کونی محدث

روایت نقل کر ہے اور اس پر نقہ غالب ہوتو اس کی مرفوع کوصرف اس کی کتاب سے لیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ منداور مرسل کے فرق کوئیس جان پائے گا۔ اس طرح موقوف کو منقطع کے یونکہ اس کی تمام تر توجہ اور استعدادا دکام کومتن سے حاصل کرنے میں صرف ہوئی ہے اور اس طرح ایب شخص جس کی مہارت اساداور اساء کے حفظ میں ہواس سے خبر میں لفظ کی زیادتی کو قبول نہی کیا جائے گا۔

شخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ ابن حبان رشائے نے بھی ای کوذکر کیا ہے کہ جب ایک شخص کی توجہ اور مہارت فقہ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے امر میں ہوتو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا ہاں البتۃ اس بارے میں ابن حبان نے کچھتشدد سے کام لیا ہے۔)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ ابن جمر بڑالتہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ حسن حدیث کے راوی کی زیادتی کا بھی وہی تھم ہے جو تیج کے راوی کا ہے۔ لہذا تدریب اور شرح نو وی میں جو ثقات وضابطین کی زیادتی کے الفاظ ہیں اس سے مراد بھی تیجے وحسن کے راوی ہیں۔ صرف صحیح کے نہیں ۔ اور دونوں کے شروط یکسال ہوتے ہیں ہاں حسن کے راوی کا حافظ قدرے کم ہوتا ہے۔ (شرح نخبی سے)

اور بیہ بات گزر چکی کہ جس راوی کی توثیق وتضعیف میں اختلاف ہو وہ طن الحدیث ہوتا ہے۔ الہذااس کی زیادتی فی الراویة ،اس کے حسن کے رواۃ میں سے ہونے کی وجہ سے مقبول ہوگی۔ فافھ م (خوب مجھلو)

نورالانوارص ۲۰۰ میں مرقوم ہے کہ اگر احد الخمرین میں زیادتی ہو۔ تو اگر دونواں کا راوی ایک ہو، تو زیادتی والی روایت کوتر جیح ہوگی اور اگر دونوں کے مختلف راوی ہیں تو ان دونوں کو مستقل خبریں شار کر کے دونوں بڑمل ہوگا۔ جبیبا کہ ہمارا ند ہب ہے کہ اگر دومختلف حکموں میں مطلق اور مقید آجا کیں تو مطلق کو مقید برجمول نہیں کیا جاتا۔

مولانا فرماتے ہیں اس عبارت میں بھی بیقیدلگائی جائے کہ زیادتی منافی نہ ہوجیسا کہ گزرا، اور مزید تفصیل آرہی ہے۔

## علوم الحديث المحالح حالح الحالج الحديث المحالح الحديث المحالح الحديث المحالح الحديث المحالح المحالح المحالح المحالح المحالح المحالح المحالم ال

(۳) جب ثقات رواۃ کی ایک جماعت ایک روایت بیان کرے،اورایک ثقه راوی ان کی مخالفت کرے،تو اس تفر دکوقبول نہ کیا جائے گا۔ بیشاذ کہلائے گی۔

حافظ شرح نخبر ۲۰ میں فرماتے ہیں کہ شاذ کی اصطلاحی تعریف میں معتمد بات ہے ہے کہ ثقہ رادی اپنے سے اعلیٰ رادی کی مخالفت کرے۔

علامهابن الحنبلي قفوالارْص١٢\_١٣مين فرماتے ہيں كه 'قياس كا تقاضايه بےكه ضعیف راوی کی زیادتی جب ثقه راوی کی روایت کے مخالف ہوتو قبول نہ ہو لعض علاءِ حدیث کابی خیال ہے کہ زیادتی کومطلقاً رد کیا جائے۔ بہت سے ائمہ حفیہ سے بیہ بات نقل کی گئی ہے۔لیکن ابن الساعاتی وغیرہ حنفیہ کے ہاں مختار مسلک یہی ہے کہ اگر عادل راوی ایس زیادتی کے ساتھ روایت لار ہاہے جود یگر ثقات کی مخالف نہیں اور زیادتی بیان کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں راویوں کی روایات کامحل مجلس مختلف ہوتو اس صورت میں زیادتی بالاتفاق مقبول ہے۔جیسے ایک راوی کے ذخل رئسول السلید علی فیل فی البیت (آپ الله المرمين داخل موسة) اور دوسراكي كه دَخل في البينتِ وَ صَلَّى (آپ الله گھر میں تشریف لائے اور نماز پڑھی)۔اب یہاں مجلس مختلف ہے تو بالا تفاق بیزیادتی مقبول ہے۔اورا گرمجلس متحد ہے تو زائد بات کہنے والا اگرایس بات کہدر ہاہے کہ عموماً اس سے غفلت نہ برتی جاتی ہو بلکہ جواسے دیکھے سنے تو ضرور بیان کرتا ہوتو اس صورت میں صرف ایک ثقه راوی کا بیان کرنا موجب قدح ہے۔الی صورت میں زیادتی قبول نہ کی جائے گی۔اوراگرایی بات نہ ہوتو پھر جمہوراہلِ علم کے ہاں مقبول ہوگی۔بعض محدثین اس صورت میں بھی اخذِ زیادتی کے قائل نہیں ۔امام احمد اطلفہ سے بھی ایک روایت ردِّ زیادتی کی منقول ہے۔اورا گرمجلس کے اتحاد واختلاف کاعلم نہ ہو سکے تو قبولیت زیادتی اولی معلوم ہوتی ہے۔اوراگروہ زیادتی دیگر تقہروا ہ کی مخالفت کرتی ہوتو یہ مجثِ تعارض میں داخل ہو جاتی ہے'

اس تشری سے آپ کو بیہ بات معلوم ہوگئ کہ حنفیہ زیادۃ القه کومطلقاتو قبول نہیں

علوم الحديث المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافة المحا

رسے اس سے بڑھ کر جب یہ کی اولق راوی سے مخالف ہو۔ تب بھی کڑی شرا لط کے ماتھاں کو قبول کرتے ہیں۔ ماتھاں کو قبول کرتے ہیں۔

رتیسته) جب شاذ روایت کا کوئی متابع اور شاہر آجائے تو شذوذختم ہوجائے گا۔اورروایت وابل احتجاج ہوجائے گی۔ متابعت واستشہاد میں اس راوی کی روایت بھی آسکتی ہے جس کو انفرادی طور بر قبول نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ بیضعیف ہوتا ہے۔خود بخاری ومسلم میں ضعفاء کی ایک جماعت سے متابعات اور شواہد پیش کئے گئے ہیں۔ ہر ضعیف راوی متابع اور شاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھا۔ اس وجہ سے دارقطنی نے ضعفاء میں بعض ضعیف راویوں کے بارے میں لکھا کہ ان کا اعتبار ہے اور بعض کو غیر معتبر قرار دیا۔ پس معلوم ہوا کہ ہر راوی ضعیف معتبر نہیں۔ اور ہر ایک غیر معتبر بھی نہیں۔ قفوالا شرص ۱۲۳ اور تدریب الراوی ضعیف معتبر نہیں اسے بیان کیا ہے۔

(۳) انقطاع کی دو تشمیں ہیں: (۱) انقطاع ظاہر۔ (۲) انقطاع باطن۔اول کی مثال جیسے مرسل روایات وغیرہ۔اس کا بیان آر ہا ہے، اور انقطاع باطن کی دو تشمیں ہیں۔ (۱) سند میں اتصال ظاہر ہو۔لیکن خلل کسی اور طریقے ہے آئے۔مثلاً راوی میں شرائط کا فقد ان ہونا۔اس کا تھم یہ ہے کہ کا فرفاس ، بچہ، بے وقوف اور کثیر الغفلة کی روایت قبول نہ ہوگ۔ اس کی ساری اقسام ہی ضعیف ہیں۔اس کے بچھا حکام گزر بچے۔ بقیہ جرح و تعدیل کے قواعد کے تحت آئے ہیں۔

(۲) انقطاع باطن کی دوسری قتم یہ ہے کہ اس میں ایسی دلیل کی وجہ سے خلل آئے جواس سے فاکق ہو۔ جیسے وہ روایت جو کتاب اللہ کے مخالف ہواور کتاب اللہ قطعی الدلالة ہو۔ اور اگر کتاب اللہ قطعی الدلالة نہ ہواور حدیث بسند سیحے ہوتو اس صورت میں آیت ِ قرانی کی تاویل کریں گے۔ اور روایت حدیث پر عمل کریں گے۔ (نورالانوارص ۱۸۴) تاویل کریں گے۔ اور روایت معروفہ (مشہورہ ہویا متواترہ) کا گرخبر واحد سنت معروفہ (مشہورہ ہویا متواترہ) کے مخالف ہوگی۔ تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔

(۲) ای طرح خبر واحد کا تعلق اگرعموم بلویٰ سے ہو۔ واقعہ مشہورہ سے ہو۔ اور روایت کا مضمون الی حدیث کے خلاف ہو جسے ایک جماعت روایت کررہی ہو۔ تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسے ایک جماعت رُواۃ کی بیروایت کرے کہ آنخضرت مَالْنَیْزُمُمَاز میں آمین سرا کہتے ،اورکوئی ایک راوی بیروایت کرے کہ جہزا آمین کہتے ،تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ نماز کی حالت ایسی ہے جس کا مشاہدہ تبھی لوگ کرتے ہیں۔اوراس میں ہزار ہالوگ شریک ہوئے۔ پس پی عجیب بات ہے کہ آپٹائٹیا کا جہر بالتامین صرف ایک راوی بیان كرے\_(نورالانوارص١٨٥)

توضیح ۱۸۹ میں ہے۔ کہ انقطاع بیہ ہے کہ شاذر دایت کا تعلق عموم بلوی ہے ہو۔ (٤) اى طرح اگركسى حديث كوصدراة ل كابل علم يعنى صحابه كرام بى كنيم في رد كرديا اور اس کے مقابلہ میں انہوں نے قیاس ورائے کوئر جے دی ،تو یہ بھی اس روایت کے انقطاع (غیرمقبول) ہونے کی دلیل قرار یائے گا۔ (نورالانوارص ۱۸۲)

مولا نا رطالت فرماتے ہیں ، یہی معاملہ اس فعل کا ہے۔جس کے دواعی کے بکثرت ہونے کے باوجود صحابہ بنی اُنتیائے، اس کوٹرک کردیا ہو۔اوراس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ توبیطرز اس فعل کے مکروہ ہوئے ؟ کہل ہوگا۔اس طرح اگراس فعل کے بارے میں کوئی روایت بھی آئی ہوگی نو بھی صحابہ وٹنائیم کا طرز فعل اس روایت کے ضعف کی دلیل ہوگا۔ کیونکہ بیہ بات صحابه کرام ہے متصور نہیں کہ شرع ایک چیز کومشروع مندوب قر اردے اور وہ لوگ اس کااہتمام نہ کریں۔

اسی طرح کسی حدیث کے صحابہ و تا بعین کے زمانہ میں متر وک اعمل ہونے سے بیہ بات خود بخو د واضح ہوگئی کہ وہ حدیث منسوخ ہے یا پھرضعیف ہے۔ تلویح ۲/۰ امیں اس کی صراحت ہے۔ چنانچہ صاحب تلوی فرماتے ہیں۔ انقطاع کی قتم ثانی یہ ہے کہ انقطاع بالمعارضه مورمطلب بدہے کہ صحابہ جن اُنتا کے اس روایت سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ روایت ان کے اجماع سے معارض ہو۔ لہذااس روایت کوراوی کے مہو، یا پھرمنسوخ ہونے

## علوم الحديث المحافظة المحافظة

رِ محول کیا جائے گا۔اوراجماع صحابہ بی کوتر جیمے ہوگی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں راوی حدیث کی عدالت وضبط کے ساتھ یہ شرائط بھی ہیں کہ روایت کتاب اللہ کے خالف نہ ہو۔

منت مشہورہ کے معارض نہ ہو۔ صدرِ اول میں اس سے اعراض نہ کیا گیا ہو، اور نہ اس بڑل رکے کیا گیا ہو۔ بلوی عام ہونے کی صورت میں شاذ نہ ہو۔ بلکہ اس حدیث کو بھی جانے بہوں کہ واقعہ شہورہ ہے متعلق ہے علماء اصول نے ان مسائل پر از سرنو دلائل قائم کرنے سے ہمیں متنعنی کر دیا ہے اور ان موضوعات پر انہوں نے خوب دار تحقیق دی ہے۔ جوزاہ ہے۔

اللّٰہ ۔ اس بحث کو انجھی طرح دیکھنا جا ہے۔

اللّٰہ ۔ اس بحث کو انجھی طرح دیکھنا جا ہے۔

(۸) اہل علم کے ہاں سنت کالفظ مرفوع ہی کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر التفقی میں فرماتے ہیں جب صحابہ کرام ہی گئی سنت کالفظ استعال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد سنت النبی مَنْ اللّٰهِ ہوتی ہے۔ اس طرح اگر غیر صحابی اس کا اطلاق خاص نہ کرے بلکہ مِنَ السّنة کے۔ سنة الْعُمَر یْنِ، سُنّة الْاَمِیْو نہ کے، تو اس صورت میں بھی سُنّة النّبِی مَنْ السّنة کے۔ سُنّة الْعُمَر یْنِ، سُنّة الْاَمِیْو نہ کے، تو اس صورت میں بھی سُنّة النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ النّبِی مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

ای طرح اگر صحابی کی خص سے اس کے عل کے درست ہونے پر اَصَبْتَ السَّنَةَ وَ بَرِ اَصَبْتَ السَّنَةَ وَ بَرِ اَصَبْتَ السَّنَةَ اَبِی القَاسِمِ کَہِ تو یہی حکم ہے۔ چنانچہ علامہ تقینی شافعی عاس الاصطلاح میں فر مائے تی بی کہ مِن السَّنَةِ کَذَا اور کُنَّا نَفْعَلُ کَذَا مرفوع کے حکم میں ہیں۔

حنیہ میں سے علامہ مراج الہندی فرماتے ہیں کہ گنگ اَنفُعَلُ گذَا فِی عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ کہا تواس کی قطعیت ومرفوعیت یقین ہے۔ اور اگر صرف کُنّا نَفْعَلُ گذَا.
یَفْعَلُونَ کَذَا کہا تو پھریہ تقریر کی قبیل سے ہوگا۔ اور مرفوع صمی وجت ہوگا۔

( تفوالا ترض:۲۲۷)

(فائدہ) حاشیہ میں حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہ بیمرفوع اس وقت ہوگا جب راوی کی

مرادتمام صحابہ ہوں۔اگر بعض خاص صحابہ مراد ہوں توبیہ جحت ومرفوع حکمی نہ ہوگا۔امام طحاوی نے مشکل الآ ثارییں اس کی تصریح کی ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں،ای طرح اس صحابی جو کتب قدیمہ سے قال نہ کرتا ہو ک وہ بات جو کل اجتہاد نہ ہواور نہ کل شرح ہومر فوع کے حکم میں ہوگ۔ ( قفوالا ثرص ۲۳)

جیسے تواب وعقاب کی باتیں، قیامت کے احوال، اخبار انبیاء بیان کرنا۔ ای طرح اگر انہی شرائط ہے متصف کوئی تا بعی الی بات کے تو بیجی مرفوع حکمی ہوگ۔ کہ اس نے الامحالہ صحابی ہے۔ نی ہوگ لیکن اس کو مرسل کہا جائے گا۔ کیونکہ اس نے صحابی کے نام کو حذف کیا ہے۔ اس کی دلیل تدریب الراوی ص ۱۱۵ میں موجود ہے۔ چنا نچہا مام سیوطی بڑالئی فرماتے ہیں: ''امام حاکم بڑالئی متدرک میں فرماتے ہیں کہ طالب حدیث کو جاننا چاہیے کہ جس صحابی نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے تو تفییر اور ان احکام جن میں رائے وقیاس کو وظل مہیں اس کا قول مرفوع کا حکم رکھتا ہے۔ شیخین کی الیمی روایات کو مند قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگراپیا صحابی نہ ہوتو اس کی بات موقوف کہلائے گی۔

امام سیوطی الله فرماتے ہیں'' کہ میری رائے میں یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے اور میں ایک مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جب تابعی ان شرائط کے ساتھ کوئی بات کہے، تو وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوگی، ہاں اسے مرسل کہا جائے گا''

(۹) جب تا بعی کیے کہ '' گانو ایف عکون (وہ یوں کرتے تھے) گذا یکو گون گذا (یوں کہتے تھے) لایکرون بید باسا (اس میں حرج نہ بچھتے تھے) '' تو بظاہر یہی ہے کہ ان کی مراد صحابہ بختائی ہیں ہاں اس کے خلاف اگر دلیل قائم ہوجائے تو صحابہ مراد نہ ہوں گے۔اس طرح جب تا بعین یوں کہیں ۔ گان السّس کف یہ فعکون گذا (سلف صالحین یوں کرتے تھے) تو بہر صورت اس سے صحابہ ہی مراد ہوں گے۔اور بعد کے ادوار کے لوگ سلف کا لفظ استعال کریں ، تو اس سے مراد صحابہ وتا بعین دونوں ہوں گے۔
استعال کریں ، تو اس سے مراد صحابہ وتا بعین دونوں ہوں گے۔

میں قیاس ورائے کوترک کردیا جائے گا۔ پس اگر صحابی کا یہ قول شائع ہو جائے اور دیگر صحابہ دی گئی اس پرکوئی اعتراض نہ کریں اور اسے تسلیم کرلیں تواس قول کی اجماعاً تقلید ضروری ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر صحابہ دی گئی مسئلہ پراختلاف ہوجائے توان میں ہے کسی ایک ولینا ضروری ہوگا۔ تیسری رائے اختیار کرنا درست نہ ہوگا۔ اس لئے کہ صحابہ کرام جی گئی کے دو تول اختیار کرنا اجماع مرکب ہے۔ اور اجماع (مرکب ہویا غیر مرکب) کی مخالفت حائز نہیں۔

صحابہ کرام رفی کنی کے اختلافی مسائل میں جس مسئلہ میں حضرات شیخین کا اتفاق ثابت ہو جائے ، وہ واجب الاقتداء ہے۔ اور جس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف نہ ہوتو وہ ہمارے ہال دلیل و مجت ہے۔ کیونکہ بیا اختلاف ہے کہ صحابہ نے رسول الله من ہو۔ ( تب ہی تو کوئی اختلاف نہیں کررہا) اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے ، کہ اس بارے میں کوئی صدیث نہیں ، تب بھی صحابہ رفی گئی کی اجماعی رائے اورول کی رائے اورول کی رائے اورول کی مسئلہ میں کوئی و بہتر ہے۔ (نورالانوارص ۲۱۷ توضیح ۲۱۸)

ہمارے حضرات حنفیہ اوراکٹر علاء شافعیہ نے امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ فرماتے کہ صحابہ دی اُنڈی میں سے کسی کی تقلید نہ کی جائے، مدرک بالقیاس مسئلہ ہو یا غیر مدرک بالقیاس کے خلاف نقل کیا ہے اس بالقیاس کی حدر عفر انی نے ان سے رسالہ بغدادیہ میں اس کے خلاف نقل کیا ہے اس میں امام شافعی رشرافی منقول ہے کہ صحابہ کی آراء ہمیں ذیادہ بہتر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں۔ اور رہے رشافتی سے نقل کرتے ہیں کہ'' بدعت وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول یا کسی صحابی کے برخلاف ہو۔ یہ ابن القیم نے إعلام الموقعین میں بیان کیا ہے۔ (۱۸۰۸)

(فائدہ بحثی نے خودامام شافعی رائشہ کی تصنیف ' اَلام' 'سےان عبارات ومضامین کوقل کیا ہے اور شخ ابوز ہرہ کی اصول الفقہ کے حوالہ سے لکھا کہ ائمہ اربعہ کا بہی ند بہب ہے۔ حافظ سیوطی رائشہ تدریب راوی میں ابن راھویہ کی وجہ تسمیہ ذکر فرماتے ہیں: ابن راھویہ سے ان

ابن القیم اعلام الموقعین جهص ۱۲۰ میں مزید فرماتے ہیں کہ''صحابی رسول کا قول اگر دیگر صحابہ میں مشہور ہوا۔اوران میں ہے کسی نے اسی پرنگیر نہ کی ۔ تو فقہاء اسلام کے بھی طبقات وجمہور علاء کرام کے ہاں بیا جماع ہے۔اور جحتِ قاطعہ ہے۔اوراگریہ قول صحابی مضہور نہیں ہوایا ہمیں اس کی شہرت کا علم نہیں ۔ تو اس کی جمیت میں اختلاف ضرور ہے لیکن جمہور امت اس کے جحت ہونے کے قائل ہیں ۔ جمہور حنفیہ کا یہی مذہب محمد بن حسن نے اس کی تصریح کی ہے۔اور امام اعظم المطلقہ سے بھی بہی منقول ہے۔امام کمہ بن حسن نے اس کی تصریح کی ہے۔اور امام اعظم المطلقہ سے بھی بہی منقول ہے۔امام مالک اللہ المطلقہ اور ان کے مقلدین کا بھی بہی مذہب ہے۔ان کا مؤطا میں تصرف فی الروایات مالک المام احمد سے کئی جگہ یہ منقول ہے۔ اس کا شاہد ہے۔اسحاق بن را ہو یہ الوعبید کا یہی مسلک ہے۔امام احمد سے کئی جگہ یہ منقول ہے جمہور حنا بلد کے ہاں یہی درست ہے۔امام شافعی المطلقہ کے قدیم وجدید مذہب میں اس کو اختیار کیا گیا ہے''

ابن القیم نے اس کے بعدامام شافعی اٹر لٹے سے تفصیل ہے اس بات کو قل کیا۔ (۱۱) وہ تا بعی کبیر جس کا صاحب فتوی ہونا صحابہ رڈنا کٹیڑے کے زمانہ میں ظاہر ہو چکا ہو۔ اس کا قول ہمارے ہاں جحت ہے۔جیسا کہ صحابی کا قول جحت ہے۔ (توضیح ۲۸۷۱)

ابن القیم اعلام الموقعین ج مه ۱۵ میں رقم طراز ہیں کہ 'سلف کے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ اگر تابعی کے فتوے کی مخالفت صحابہ و تابعین نے نہ کی ہو، تو بعض حنابلہ و شافعیہ کے ہاں یہ قول ججت ہوگا اور اس کی اتباع ضروری تھہرے گی۔ چنانچہ ام شافعی بڑائی نے ایک جگہ حضرت عطاء کے قول کی تقلید کی ہے چونکہ اس مسکلہ میں سب سے قوی دلیل انہی کا قول تھا۔ اہل علم کی کتب کی مراجعت سے معلوم ہوگا کہ وہ تابعی کی تفسیر سے بکثرت استعمال کرتے ہیں'۔

(۱۲) ابراہیم نحی کا قول ہمارے ہاں جبت ہے بشر طیکہ صحابہ کرام نخائیڈ کے اقوال کے خالف نہو نخص اگر چہ عمر کے لحاظ سے کبار تابعین میں داخل نہیں ۔ لیکن امام صاحب کے ہاں یہ نقبی مرتبہ میں کبار تابعین کے برابر ہی ہیں۔ چنانچہ ام صاحب نے امام اوزا کی ڈٹلٹی اپنے نقبی مرتبہ میں کبار تابیم خعی ڈٹلٹی اپنے تھی مرتبہ میں سالم سے بڑھ کر ہیں۔ مزید یہ کہا براہیم ابن مسعود کے اقوال و فدا ہم بکا خوب ادراک وہم رکھتے ہیں اور ابن مسعود کے تلافہ ہ کریے ہاں و ترب ترین رہے ہیں۔ بلکہ ابن مسعود کے اخص تلائمہ کی ترجمانی یہی کیا کرتے ہاں چند مسائل میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود واصحاب ابن مسعود سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ان میں انہوں نے ابن مسعود کارصحابہ کی روایات ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رائے فرماتے ہیں: ''ابن المسیب فقہاءِ سبعہ مدینہ کے ترجمان تھے۔ یہ حضرت عمر ملائے کے فیصلول کوسب سے زیادہ جانے ہیں ای طرح حضرت الاہریہ دفائے کی روایات کے خوب نگہبان ہیں۔اور فقہاء کوفہ کے ترجمان ابراہیم ہیں (کوفہ کے فقہاء کے سرخیل ابن مسعود وعلی ہیں)۔ چنا نچہ یہ دونوں (ابن میتب اور ابراہیم) جب کوئی بات کی صحابی کی طرف منسوب کے بغیر کہیں، تو اکثر یہ سلف ہی ہے منقول ہوتا جب کوئی بات کی صحابی کی طرف منسوب کے بغیر کہیں، تو اکثر یہ سلف ہی ہے منقول ہوتا اور اہل کوفہ کے لئے مرجع ہیں'۔ (ججة اللہ البالغہ جاس ۱۱۵)

ایک جگہ ج اص ۱۱۱ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ ابراہیم نخی اور ان کے معاصرین کے ذہب کور جے دیتے ۔ اللا قسلیہ للل اللہ الم اللہ کے ذہب واصول پر تخریجات و تفریعات کی ہیں۔ اگر اس دعویٰ کی دلیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں ، تو پھر نخعی واللہ کے اقوال کتاب الآثار میں ہے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن الی شیبہ میں ہے جمع کرلیں۔ پھر ان کا امام صاحب کے ذہب ہے موازنہ کریں، تو وضاحت ہے یہ بات سامنے آئے گی کہ امام صاحب نے بہت کم ابراہیم کا فرہب برک کیا ہے۔ اور ان متروکہ اقوال و فرائی میں بھی امام صاحب کا ماخذ فقہاء کونہ ہی فرہب ترک کیا ہے۔ اور ان متروکہ اقوال و فرائی میں بھی امام صاحب کا ماخذ فقہاء کونہ ہی

ابن القیم اعلام الموقعین جام المیں فرماتے ہیں '' ابن جریر ناقل ہیں کہ صحابہ نفائیم میں سوائے ابن مسعود دفائیہ کے کوئی صحابی ایسانہیں کہ اس کے تلافہ ہف ان کے فآلوی اور فقہی اقوال کواہتمام سے جمع کیا ہو۔اور ابن مسعود دفائیہ اپنا فہ ہب حضرت عمر دفائیؤ کے فہ ہب اور قول کی وجہ سے ترک کردیتے اور پوری کوشش فرماتے کہ عمر دفائیؤ کی مخالفت نہ ہو۔

امام اعمش ابراہیم کے بارے فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں حضرت عمر وابن مسعود رہائی کا اتفاق ہوجاتا تو ابراہیم ان کے برابر کسی رائے کوتر نیج نہ دیتے۔اوراگران مسعود رہائی کے برابر کسی رائے کوتر نیج نہ دیتے۔اوراگران میں اختلاف ہوتا،تو پھر ابن مسعود رہائی کے قول کوتر نیج دیتے۔ کیونکہ ابن مسعود کا قول زیادہ لطیف الماخذ ہوتا ہے'۔ (اعلام الموقعین جاص کا)

دارقطنی نے سنن ج ساص ۱۷ امیں ایک حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا" اس روایت کی سنداگر چہ مرسل ہے۔ لیکن ابراہیم نخی ابن مسعود دفائظ کے فتو کی و غہب کو اوروں سے زیادہ جانتے ہیں، ابراہیم نے ابن مسعود کا غہب اپنے ماموں علقمہ اسود اور عبدالرحمٰن سے نقل کیا ہے۔ اور یہ حضرات ابن مسعود دفائظ کے کبار تلاغہ میں شار ہوتے ہیں۔ نخی فرماتے ہیں کہ جب میں ابن مسعود دفائظ سے کوئی بات نقل کھند ان تو سمجھ لیں کہ ان کے تلاغہ و کی ایک جماعت سے نقل کررہا ہوں۔ اور اگر کسی ایک شخص کی روایت ہوتو میں اس کا نام لیتا ہوں''

دارقطنی مزید فرماتے ہیں''ابن مسعود تا پیناس بات سے بہت دور ہیں اور بیان کے مقام کے خلاف تر ہے کہ وہ اپنے فتوی و فیصلہ میں رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْتُم کے برخلاف فتوی و فیصلہ میں رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْتُم کے برخلاف فتوی و بیس مسلم آیا،ان کے پاس مسلم آیا،ان کے پاس مسلم آیا،ان کے پاس مسلم سے متعلق آیت و صدیث نتھی ۔ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کردیا اور تصریح کردی کم مسلم سے متعلق آیت و صدیث نتھی ۔ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کردیا اور تصریح کردی کے میری دائے ہے، غلط ہے تو میری طرف منسوب کردی جائے ۔ درست ہوتو الله کافضل اور رسول الله مَنَّ اللّٰ ہُمَا کے ان کو بتایا کہ ان کا فتو کی اور رسول الله مَنَّ اللّٰ کے ان کو بتایا کہ ان کا فتو کی اور رسول الله مَنَّ اللّٰ کے ان کو بتایا کہ ان کا فتو کی اور رسول الله مَنَّ اللّٰ کے ان کو بتایا کہ ان کا فتو کی ان کو بتایا کہ ان کا فتو کی میں کے خلا

# علوم الحديث المحالي ال

ایک حدیث رسول کے موافق ہے۔ ابن مسعود دلائو کے تلامذہ کہتے ہیں کہ آب اس دن ایسے خوش ہوئے کہ اس جیسا خوش ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھاتھا۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود دواتی کا یہی طریقہ تھا کہ اوّلاً رسوٰل اللّهُ مَالَیْنِیم کی حدیث مبارکہ اور پھر حضرت عمر دواتی کی رائے لیتے تھے۔ اور ابراہیم نحی ابن مسعود دواتی کی حدیث مبارکہ اور پھر حضرت عمر دواتی کی رائے لیتے تھے۔ اور ابراہیم کے اور بی ترجیح دیتے۔ بس امام صاحب ابراہیم کے اقوال کورجیح دیتے۔ بس امام صاحب کا طریقہ ہیہ ہے کہ اگر ابراہیم کا قول صحابہ کے مخالف نہ ہو، تو اس کورجیح دیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں قیاس کور کر دیتے ، جیسا کہ کتاب الاّ فار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا اور اس کے مقابلہ میں قیاس کور کر دیتے ، جیسا کہ کتاب الاّ فار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم کے اقوال اصلاً صحابہ و تابعین کبار ہی کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی صورت حال یہ بھی ہوتی ہے کہ امام صاحب ابراہیم کے قول کو ترجیجے دیتے۔ باوجود میکہ اس مسئلہ میں بعض صحابہ کا فد ہب ابراہیم کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کے فلاف ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کے فرجب کو ترجیح امام صاحب اس لئے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات جان کی ہوتی ہے کہ ابراہیم کی طرف منسوب قول دراصل ابن مسعود ، عمر یا علی ڈیکٹی کا ہے خودابراہیم کی رائے نہیں۔

خلاصہ بیر کہ ابراہیم کے اقوال ہمارے لئے ججت ہیں۔ہمارے علاء نے کتب اصول میں اگر چینصا اس کو بیان نہیں کیا۔لیکن ان کا طرز صنیع اس کا بین شاہر ہے۔

# مرسل، مدس معلق منقطع اور معصل کے احکام

(۱) ابن الحسنبی قفوالا ترص ۱۳ میں رقمطراز ہیں 'صحابہ کی مرسل روایات بالا جماع مقبول ہیں۔ اور مرسل تا بعی و تبع تا بعی کو حنفیہ اور مالکیہ بغیر کی شرط مزید کے قبول کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعی اس کے لئے امور خمسہ میں سے کسی ایک کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ () کوئی اور راوی اسے مسئد ابھی بیان کرے۔ () کوئی اور ای روایت کو اپنے مشائخ سے مرسلانقل راوی اسے مسئد ابھی بیان کرے۔ () کوئی اور ای روایت کو اپنے مشائخ سے مرسلانقل کرے۔ دونوں کے شخ علیحہ ہوں۔ () قول صحابی اس کا مؤید ہو۔ () علاء کی اکثریت کا قول اس کو تقویت دے۔ () اس کے بارے میں میں معروف ہوکہ صرف عدل و تقدروا ق سے بی ارسال کرتا ہے۔

(۲) قرون ثلثہ کے بعد کے اہل علم کی مرسل روایات کا حال یہ ہے کہ اگر مرسل ثقات ہی سے ارسال کا پابند ہوتو اس کی مرسلات مقبول ہیں۔ اور اگریدراوی ثقہ وغیر ثقہ سب مرسل نقل کرتا ہے۔ تو حفیہ میں ابو بحر الجصاص اور مالکیہ میں سے ابوالولید باجی نے اس کے غیر مقبول ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ (قفوالا ترص ۱۵) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں ، معلوم ہوا کہ ثقہ وغیر ثقہ مشارکنے سے إرسالا روایت کرنے پر جرح تب ہوگی جب راوی مرسل کا تعلق قرون ثلاثہ کے بعد کے رواۃ سے ہو۔ وگر نہ ہمارے اور مالکیہ کے ہاں مطلقاً اور شافیہ کے ہاں مطلقاً اور شافیہ کے ہاں مطلقاً مقبول کے ہیں۔ گویا وہ ہمیشہ ثقہ رواۃ ہی سے نقل مرسل کرتے ہیں۔

علامہ سیف الدین آمدی''الاحکام'' (جاص کے ا) میں فرماتے ہیں کہ خرم سل کو امام ابو حنیفہ، مالک ،احمد، (ان سے مشہور وایت) اور جمہور معتز لہ قبول کرتے ہیں۔عیسیٰ بن سی دختی قرون ثلاث اوران کے بعد کے علاء حدیث کی مرسل روایت کوبھی قبول کرتے ہیں۔
البتہ امام شافعی را اللہ نے مذکورہ پانچ شرطوں میں سے کسی ایک کے ہونے کو ضرور می البتہ امام شافعی مرسل صحابہ کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں اس قراد یا ہے۔ امام شافعی مرسل صحابہ کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں اس تھری کے بعد کہ وہ ثقہ ہی سے مرسل روایت کرتا ہے کے بعد ان کی مرسل روایات بھی لیتے تھری کے بعد کہ وہ ثقہ ہی مراسیل ان کے ہاں مقبول ہیں۔

یں ہے۔ امام بٹافعی رشانشنہ کے مذہب کے مطابق ان کے اکثر مقلدین علاء و اصحاب اور ا قاضی ابو بکراور فقہاء کی ایک جماعت نے مرسل کو قبول کیا ہے۔

آری فرماتے ہیں کہ مختار مسلک ہے ہے کہ عادِل کی مرسل روایت مطلقا قبول ہے اس کی دلیل اجماع ہے۔ اور عقل بھی اس کی مقضی ہے۔

جہاں تک اجماع کی بات ہے تو صحابہ و تابعین نے مرسل کو تبول کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ ابن عباس ڈٹائٹی کی مروبات کو قبول کیا کرتے ، باوجود یکہ ابن عباس ٹٹائٹی نے صغرت کی دجہ ہے نبی کریم مَاٹائٹی کے سے صرف جارا حادیث ہی براہ راست ساع کی ہیں۔

لیکن ان کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔اور صحابہ وتا بعین نے انہیں قبول کیا ہے۔ یہی مال براء بن عازب دی شونہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم جو روایت نے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم جو روایت نی کریم منافیظ نے نقل کرتے ہیں ،تو یہ ہماری خود کی مسموعہ ہیں ہوتی۔ بلکہ مجھ خود سنا موتا ہے اور کچھ ہمارے دوست واحباء نے۔

(فاکمه: عبدالفتاح اشیخ محفی فرماتے ہیں کہ محد بن جعفر غندر نے ابن عباس فلائم اکسموعہ روایات کی تعداد ۱۰ کی بن معین امام ابوداود رئے لئے نے ۱۹ مام غزالی وآری نے ۱۳ اور بعض معزات نے ۲۰ تک بیان کی ہیں۔ حافظ ابن مجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود معزات نے ۲۰ تک بیان کی ہیں۔ حافظ ابن مجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود ابن عباس فتا ہم سے فرایت کا تنج کیا تو وہ سے وحسن درجہ کی ۲۰ سے زائد میں مان معیف کوئی نہتی۔ ای طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع حکمی نہتی۔ فین اگر مرفوع حکمی اور ضعیف کوئی نہتی۔ ای طرح بیسب مرفوع حقیق تھیں، مرفوع حکمی نہتی۔ لیون اگر مرفوع حکمی اور ضعیف کوئی ملایا جائے تو بی تعداد سینکٹروں سے متجاوز ہوگی۔

شیخ ابن تیمید نے اپنی کتاب میں مرسل کی تفصیل میں سبب نزول کی احادیث اکثر مرسل ہیں۔ امام احمد بن ضبل بطائے تین قتم کے علوم تفییر، مغازی اور ملاحم کی احادیث مرسل ہیں اور مراسل کے بارے میں لوگوں کے قبول اور عدم قبول کا نزاع ہے۔ ان میں سے اضح اقوال حسب ذیل ہیں۔ کچھان میں مقبول ہیں اور پچھمر دوداور کھموقوف ہیں۔ دوسراجس کے بارے میں معلوم ہوکہ صرف تقدراوی کا ارسال کرتا ہے تو اس کی مراسل مقبول ہیں اور اس کے برعکس مردودہوگی۔

مرسل کی ایک قتم ہے بھی ہوئی کہ اس کے دوسر ہے طرق میں دوسر ہے راوی کی اور شخ ہے روایت نقل کرتے ہیں تو بیان کی صدافت پردال ہے۔اوراس طرح کی مرسل میں عادۃ خطا کا احتمال متصور نہیں ہوتا۔اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصد تی پرمحمول ہیں۔ جیسے کہ کوئی سے دوراوی ایک ہی طویل قصہ نقل کریں اور وہ دونوں ایک الفاظ پر تنفق نہ ہوں اور عادۃ ان دونوں کی مما ثلت عمد آ اور خطاءً مانع ہے۔ تو ان کی روایت کوصد تی پر محمول کیا جائے گا۔

جیسے کہ حضرت محمر کا اللہ کے بارے میں اللہ کے اللہ کے اللہ کے بارے میں اس کے فرشتوں اور مخلوق اور آ دم مالی اور یوسف مالی کا کے قصص کو بیان کیا اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان میں سے کسی نے دوسرے سے استفادہ نہیں کیا۔ جب ان حضرات نے من وعن ایک ہی مفصل واقعہ بیان کیا کہ اگریہ باطل ہوتا تو دونوں کا اتفاق محال ہوتا تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دونوں صادق ہیں۔)

یک حال تا بعین رطان کا ہے۔ چنانچام اعمش نے ابراہیم نحی سے قبل کیا کہ میں نے ان سے عرض کی کہ جب آپ حدیث بیان کریں تو براہ مہربانی سند بھی بیان کردیا کے ان سے عرض کی کہ جب آپ حدیث بیان کریں تو براہ مہربانی سند بھی بیان کردیا کریں۔ فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں، حکد تُننی فلکان عن ابن مسعود جو دوہ میں نے اس معین راوی سے فی ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں حکد تکنینی ابن مسعود کے تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود دی تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود کے تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود دی تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود کی تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود دی تلائدہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود کی تلائدہ کی تلائدہ

بعین بین بین الله کی مقبولیت کا اندازہ، ابن المسیب وضعی کی مرائیل کی شہرت علی نگایا جاسکتا ہے۔ اور صحابہ و تابعین میں سے سی نے بھی اس پر بھی نگیر نہیں کی ۔ لہذا یہ ابھاع ہوا۔

جہاں تک مراسل کی جمیت کے عقلی اِ ثبات کی بات ہے تو جب ثقدراوی نے جز ما قال دسول الله مَنَّا اَلْمُنْ اَلَمُ اَللَهُ مَنَّا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنَّا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنَّا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّه مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

تدریب الراوی ۱۲۰ میں ہے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے ہاں مراسیل صحابہ و تابعین واتباع تابعین جحت ہیں۔ان کے بعد نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کذب وجھوٹ بھیل جائے گا۔ (نسائی)

ابن جریر الشین فرماتے ہیں کہ تابعین کا قبول مراسیل پراجماع ہے ان میں ہے کی سے بھی مرسل روایات کا انکار منقول نہیں۔ ہاں ۲۰۰ سال کے بعد ایک عالم سے ان کا رقد منقول ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کی مرادامام شافعی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے مرسل کارڈ کیا۔

(فاکدہ: محصی مرحوم نے یہاں ابن مجر رائٹ کی "اکتِ کتی" اور سخاوی کی فتح المغیث اور شوکانی مرحوم کی ارشاد الفحول کے حوالہ سے ابن جریر رائٹ کے دعوی اجماع پر دو کیا ہے کہ امام شافعی اور بعد میں بھی مرسل کی جیت کے منکر رہے ہیں۔ چنا نچہ ابن عبال انجام مجلی اور بعد میں بھی مرسل کی جیت کے منکر رہے ہیں۔ چنا نچہ ابن عبال انکار جیت منتقول ہے۔ اور میسب ایس ام شافعی سے مقدم ہیں۔ البت امام حاکم نے امام مالک کی منتقول ہے۔ اور میسب لوگ امام شافعی سے مقدم ہیں۔ البت امام حاکم نے امام مالک کی

طرف جوانکارمرسل کی نبست کی ہے بید درست نہیں۔ ابن عبد البرالمالکی نے تمہید میں اس کو رد کیا ہے۔ اگر حاکم کی روایت درست بھی ہو، تو شاذ درجہ کی ہے ائمہ مالکیہ کے خلاف

۔ صحح بات بیہ کہ ہمارے ہاں مرسل کا درجہ مندومتصل سے کم ہے۔ اگر چہ بعض حنیہ سے منقول ہے کہ ہمارے ہاں مرسل کا درجہ مندواری سند پراور مرسل بیان کرنے والا سے منقول ہے کہ مندروایت کرنے والا تو اپنی ذمہ داری سند پراور مرسل بمندسے فائق ہوگا۔ خود ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس طرح مرسل بمندسے فائق ہوگا۔

ابن الحسنبی تفوالاترص ۸ پرفر ماتے ہیں۔ صحیح وسن احادیث کے مراتب کابیان اس طرح ہے جین روایت میں صحیح کی تمام شرائط بلا اختلاف واقع ہوجا کیں، وہ مندرجہ بالا روایات سے مقدم ہوگی۔ جس میں تمام شرائط کے پائے جانے میں اختلاف ہوجائے۔ کی شرط کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہو کہ وہ صحیح کی شرط ہے یا نہیں، کین وہ روایت میں موجود زنہ ہو۔ توید ونوں مؤخر ہوں گی۔

مثلاً منداور مرسل کا اختلاف ہوجائے تو مند کی قبولیت پر اتفاق اور مرسل میں اختلاف ہوجائے تو مند کی قبولیت پر اتفاق اور مرسل میں اختلاف ہے۔ لہٰذا مند کور جے ہوگی۔ ای طرح ایک حدیث کا راوی عادل کے ساتھ ضابط بھی ہواور دوسری حدیث کا راوی عادل تو ہوگر ضابطہ نہ ہو۔ تو پہلی کور جے ہوگی۔

پس جب مرسل ومند کا تعارض ہوگا تو مند کوتر جے ہوگی ہاں اگر اس مرسل کی تائید
امام شافعیؒ کے بیان کردہ وجوہ خسہ میں ہے کی ہے ہوگی۔ تو مرسل کوتر جے ہوگ ۔ علاء
اصولیون نے ان وجوہ خسہ کے ساتھ موافقت قیاس کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (تدریب ص
۱۲۲) اس صورت میں بیمرسل مند کی طرح ہوگی۔ اور بعض صور توں میں بیمند ہے فاکن
ہوسکتی ہے۔ چنانچہ تدریب ص ۱۲ میں ہے۔ اگر مرسل کی تائید کسی اور روایت مرسل ہویا
مند ہے ہوگی۔ اور اس دوسری مرسل روایت کے رواق پہلی مرسل کی رواق کے علاوہ دیگر
ہوں ہتو اس سے مرسل اوّل کی صحت واضح ہوجائے گی۔ اور بید دونوں مرسل اور اس کی مؤید
روایت آگئ تو



ہم وسل دمؤیدکور جے دیں گے۔ ہاں اگر ان مرسل دمؤیدادر مجھے کے مابین جمع کرنا تطبق دینا ممکن ہوا تھاس طرح ہی کیا جائے گا۔

علامہ بینی نے بھی عمدۃ القاری جساص ۱۱۱ میں یہی فرمایا کہ دومرسل روایات اگر مند کے معارض ہول قومرسل کور جے دینا اولی ہے۔

(۳) امام شافع کی کلام میں جو گرز را کہ مرسل کی تائید مند سے ہوتو مرادیہ ہے کہ ایس مند ہو کہ جس کی سند زیادہ قابل اعتماد قرار نہ دی گئی ہو۔ چنا نچے سیوطی نے قدریب صغی ۱۲۱ میں لکھا ہے: ''علاءِ اصولین میں سے امام رازی وغیرہ حضرات نے اس مرسل جوموید بالمسند ہو کی صورت یہ بیان کی ہے کہ وہ مندایسی ہو کہ اس کی سند کو زیادہ درخور اعتماء نہ سمجھا گیا ہو۔ کیونکہ اگر اسکی سند عمرہ ہوگی تو پھر تو استدلال اس مند ہی ہوگا و بھر تو استدلال اس مند ہی ہوگا ۔ جب کے صورت واقعہ تو یہ ہمارے پاس مند نہ ہومرسل ہواسکی تائید مند کرتی ہوتو ہم اس میں مند ہومرسل ہواسکی تائید مند کرتی ہوتو ہم اس میں کرتی گئے۔ پس مند سے مرادونی مند ہے جس کی سند کو زیادہ امیت نہ دی گئی ہو۔

# (۵) محدثین نے بعض ائمہ تا بعین کی مرسلات کی ہے ہم ان کو بیان کرتے ہیں

#### ا\_مراكيل فعى

امام ذہبی تذکرہ الحفاظ جام 2 میں فرماتے ہیں کہ احمر علی نے فرمایا کہ امام دھی دولانے کی مرسل روایات سے جی وہ صرف سے روایات ہی مرسل روایات سے جی وہ صرف سے روایات ہی مرسل بیان کرتے ہیں۔ تہذیب المتہذیب جے میں ۲ میں اس کونفل کرنے کے بعد فرمایا ، آجری نے امام ابوداؤد دائشہ سے نقل کیا ہے۔ کہ جھے معمی کی مراسیل ابراہیم نخعی کی مراسیل سے زیادہ پند

# المراس نخى

نصب الرابیج اص۵۲ میں ہے۔ ابن عدی ، ابن معین سے قل کرتے ہیں کہ امام نصب الرابیج ہیں۔ کرتے ہیں کہ امام نخعی کی مراسیل سیح ہیں۔ بجز دو کے ، ایک تاجر البحرین والی مرسل روایت ، اور دوسری حدیث القیقیة۔

(فائده) خشی نے یہی بات کہ مراسل نخی شجیح ہیں۔ ابن عبدالبرسے بھی نقل کی ہے علامہ کوڑی نے '' تمہید'' کے حوالہ سے لکھا کہ اہل علم ابراہیم نخی کی مرسلات کوان کی مسانیہ پر فوقیت دیتے ہیں ای طرح امام طحاوی ، دارقطنی ، ابن القیم نے بھی ان کی صحت کا قول اختیار کیا ہے لیکن اس میں لوگوں کے احوال کا اعتبار بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کی دوسر سے شہر سے آئے اور وہال ہونے والے واقعہ کی خبر دے اور پھر دوسر اشخص بھی ای واقعہ کی خبر دے اور پھر دوسر اشخص بھی ای واقعہ کی خبر دے حالا نکہ ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہوتو دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بیدواقعہ سی خبر دے حالا نکہ ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہوتو دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بیدواقعہ سی اگر ان کی ملاقات ہوئی ہوتو پھر اس واقعہ میں کذب کا احتمال بھی ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد شخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ حفاظ اور فقہا کے کلام میں کوئی منافات نہیں ہے۔اس لیے حفاظ کے ہاں سند کا آپ مُلَّا النِّمِ کا اتصال شرط ہے جب کہ فہااس مرسل حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جو کہا ہے قرائن کی وجہ سے مضبوط ہوگئ ہوتو تمام فقہاء کرام کا مرسل سے استدلال کرنے کی تحقیق بہی ہے۔

پھرضعیف حدیث کے مختلف طبقات ہیں، سب پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شافہ ہودوسرا درجہ یہ ہے کہ دہ بہت زیادہ شاف ہودوسرا درجہ یہ ہے کہ تدلیس کا احمال ہواوراس کی تخریج میں کی گئی ہو۔اگر چہائ کی تصریح نین کی ہو۔ نیز یہ کہ وہ راوی صرف ثقنہ کی تدلیس کرتا ہو۔ جیسے زھری اورسلیمان اعمش وغیرہ اور شیح مسلم میں ابان بن عثمان کی روایت ہے اس بارے میں امام احمد برائشنی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والدسے ماع نہیں کیا۔)

تدریب الراوی ص ۱۲۴ میں ہے کہ ابن معین نے ابراہیم کی مرسلات کوفعی کی

المرائديث المرائد المر

مرسلات پرفوقیت دی ہے۔ اس طرح سالم بن عبدالله، قاسم بن ابی بکر ، سعید بن المسیب کی مرسلات پربھی ترجیح دی ہے۔ امام احمد نے ان کے بارے میں لا بنائس بھا (ان میں کوئی نقص نہیں) بھی فر مایا ہے۔

# ٣\_مراكبل ابن المسيب

تدریب الراوی ص ۱۲۳ میں ہے۔ امام حاکم علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ مراسل میں سب سے زیادہ صحیح ابن المسیب کی ہیں جیسا کہ ابن معین نے فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابن المسیب صحابہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے ملے ہیں۔ اہل ججاز کے فقیہ اور مفتی ہیں۔ اور ان فقہاء سبعہ کے سرخیل ہیں جن کے اجماع کو امام مالک راست تمام علماء امرت کے اجماع کے برابر قرار دیتے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابھی یہ بات گزری کہ ابن معین را اللہ نے نخی را اللہ کی مراسل کو ابن المسیب کی مراسل پر فوقیت دی ہے۔ اور اس عبارت میں ابن المسیب کی مراسل کی ترجیح ثابت ہورہی ہے۔ الہذا ابن معین کے اقوال میں تعارض ہے۔ (فائدہ) مترجم عرض کرتا ہے کہ تعارض کو اس طرح ختم کیا جاسکتا ہے کہ ابن معین نے مراسل نخی کواعجب (پندیدہ) اور ابن المسیب کی مراسل کو اصح (سندازیادہ تھے) قرار دیا ہے اس سے یہ کلتہ بھی نکل آئے گا کہ بھی محدث غیراصح کو بھی کسی وجہ سے ترجیح و سسکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

#### ۱۲ مراسل قاضی شریح

مولا تا مرحوم فرماتے ہیں کہ شریح قاضی مخضر می، ثقہ تا بھی ہیں۔ کبار تا بعین میں ان
کا شار ہے۔ خلفاء ثلاثہ عمر وعثان وعلی کے زمانوں میں قضاء پر فائز رہے۔ انہوں نے بھی
رسول الله کا فیڈ کا انہ عمر محالیہ نکافیڈ سے مرسلا روایات نقل کی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کی روایات
مرسلہ کا درجہ بھی ابن المسیب انجعی کی روایات کے برابر ہو۔

علوم الحديث المحالة على المحال

ابونعیم نے الصحابہ اور ابن السکن نے بھی الصحابہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ککھا کہ بیرسول اللہ منظم نے الصحابہ میں۔اس وجہ سے حافظ ابن حجر راطنت نے بھی الاصابہ میں فتم اول میں ان کا شار کیا ہے۔

پی ایبا تا بعی جو محمل الصحبة ہاں کی مراسیل زیادہ صحت کا احمال رکھتی ہیں ان مرسل روایات سے جو ان تا بعین سے ہیں جن کی عدم صحبت پر اتفاق ہے، کیونکہ ان کا ارسال صحابی کے ارسال کے زیادہ قریب ہے۔ ابھی ہم ابن حبان کا اقتباس نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے مطلقا تا بعین کبار کی مرسل روایات کو قبول کرنے کا قول اختیار کیا ہے۔

#### ۵\_حسن بفری

علی بن مدین فرماتے ہیں کہ حسن اولائٹ کی مرسلات جوائن سے ثقدروا ہ نقل کرتے ہیں ، ان میں بہت کم ہی ساقط الاعتبار ہیں۔ ابوزرعہ کے بقول حسن کی مراسل میں صرف چارروایات کی اصل انہیں نہیں ملی۔ وگرنہ ہرمرسل کی تقویت انہیں ملی۔ یکی بن سعیدالقطان نے بھی یہی بات فرمائی کہ ایک دوحدیثوں کے علاوہ حسن کی سجی مراسل کی اصل ہمیں ال

(فا کده: کمشی فرماتے ہیں کہ خاوی نے فتہ کو الموفیث میں فرمایا کہ ابوزر مر براللہ ان چارکو ہیان کردیتے تو کیابی اچھا ہوتا۔ شخ ابوغدہ فرماتے ہیں امام احمد، دار قطنی ، ابن عبدالبر، حافظ عراقی نے حسن بھری براللہ کی مرسلات پر نقد کیا ہے۔ اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے نا قابل احتجاج بتایا ہے جب کہ مولانا مرحوم نے ان کی صحت کا قول اختیار کیا ہے۔ ای طرح ابن مفلح حنبلی نے امام احمد براللہ نے دوایت کیا کہ حسن کی مرسلات سے ہے۔ اس تعارض کے شخ مفلح حنبلی نے امام احمد براللہ نے کہ تقول حسن جن دوایات مرسلہ میں جوز ما قال در مول اسلی نے دوجواب دیے ابن جمر براللہ کے بقول حسن جن دوایات مرسلہ میں جوز ما قال در مول اسلی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی دوایات سے اور ان کی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی دوایات سے ۔ ذکر کو فی التندوی نیس ۔ اور ان کی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی دوایات ہے۔ ذکر کو فی التندوی نیس ۔ اور ان کی مرسلات پرجرح کا تعلق غیر جزی دوایات سے ۔ ذکر کو فی التندوی نیس ۔ اور ان کی مرسلات تر برجرح کا تعلق غیر جزی دوایات سے ۔ ذکر کو فی التندوی نیس دور خوالہ ہیں۔ اور ان کی مرسلات تر جرح کا تعلق غیر جزی دوایات سے ۔ ذکر کو فی التندوی نیس سے ذکر کی ہوئے۔

علوم الجديث المحالة ال

رد) اور دوسرا جواب ابن سلح نے دیا کہ من کی مرسل روایات جوضعیف رُواۃ حسن کے قتل کے اور دوسرا جواب ابن سے بیل کے سے بیل کے سے بیل کے معتبر ہیں تو جرح کا تعلق خاص روایات سے ہے۔ سب سے نہیں۔)

#### ۲ ـ مراسیل این سیرین

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ، اس طرح ابن سیرین کی مرسلات بھی صحیح ہیں۔ چنانچہ المہجہ وہو گئے ہیں۔ چنانچہ المہجہ وہو النقی میں ہے۔ ابوعمر نے تمہید جاص ، سامیں فرمایا۔ جس شخص کے بارے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ صرف ثقہ ہی راوی سے روایت لیتا ہے۔ تو اس کی تدلیس ، و تربیل مقبول ہے۔ الہذا ابن المسیب ، محمد بن سیرین ابراہیم کی مرسلات محدثین کے ہاں صحیح میں۔

(فاکدہ: شخ ابن عبدالهادی فرماتے ہیں کہ سعید بن میتب کی مراسل جمت ہیں۔اس طرح ابن القیم نے اپنی کتاب ' زادالمعاد' میں صدیث قل کی ہے۔ ' روی یہ حیہ نی سعید الانصادی عن ابن المسیب قال، قال عمر ایما امر أہ تروجت ..... النح اس طرح ان کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت ابن المسیب کا ساع حضرت عمر دہ الله علی المسیب کا ساع حضرت عمر دہ الله علی المسیب کی احادیث سے استدلال تابت نہیں ہے، کیکن ائمہ اسلام اور جمہور علماء سعید بن المسیب کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔اوران کے ہم عصر لوگوں میں سے سی سے بھی حضرت برطعی تابت نہیں ہے اور حضرت عبد الله بن عمر دہ بن عمر دہ الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دے الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن عمر دہ بن الله بن من عمر دان الله بن عمر دہ بن عم

#### 4-مرايل محربن منكدر

یک حال محمر بن منکدر کی مرسلات کا ہے۔ وہ بھی سی میں۔ ابن عیدنہ کے بقول: جو لوگ بھی اس النقال کر سول اللہ منگانی کہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اس کے لائق میری نظر میں ابن المنکدر ہیں، یعنی ابن منکدر بڑی احتیاط سے یہ بات کیا کرتے۔ (تہذیب جوم ۲۷۵)

### علوم الحديث المحالي الحديث المحالية الم

#### ٨\_نقة تا بعين وأتباع تا بعين كي مراسل

تدریب ص ۱۲۵ میں ہے، کی القطان فرماتے ہیں، ابن جبیر را الله کی مرسلات مے دیادہ پہند ہیں، پوچھا گیا، مجاہد وطاؤس کی مراسل کے مجھے عطاء را اللہ کی مرسلات سے زیادہ پہند ہیں، پوچھا گیا، مجاہد وطاؤس کی مراسل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قریب قریب ہیں، پھر فرمایا کہ عمرو بن دینار کی مراسل مجھے پہند ہیں، معاویہ بن قرة کی مرسلات زید بن اسلم سے زیادہ پہند ہیں۔اور مالک بن انس کی مراسل بھی مجھے مجبوب ہیں۔ محدثین میں امام مالک را اللہ علی مراسل بھی مجھے محبوب ہیں۔ محدثین میں امام مالک را اللہ اللہ اللہ اللہ بیں کرتا۔

(فا كده) سخاوى نے فتح المغيث ص ٢٤ ميں مراسل كے مراتب اس طرح بيان كئے ہيں (۱) اس صحابی كا ارسال جے محضِ رُورت كا شرف حاصل ہے۔ (۳) مخضرى كا ارسال ۔ (۴) متقن تابعين جيسے ابن المسيب كا ارسال ۔ (۴) متقن تابعين جيسے ابن المسيب كا ارسال ۔ (۵) محقاط المل علم جو چو تھے طبقہ كے قريب قريب ہيں جيسے مجاہد وقعی كا ارسال ۔ (۲) ان حضرات تابعين كا ارسال جو ہمہ قتم كے شيوخ سے روايت ليتے ہيں جيسے حسن بھرى برائتے: ۔

اور صغارتا بعین جیے قادہ، زہری، حمید طویل، عموماً بیتا بعین ہی ہے لیتے ہیں۔
ارسال روایت تعمد اکرنے کی حیثیت کے بارے میں ابن جمر اللہ فرماتے ہیں۔ اگر تو
مرسل صرف عادِلین ہی سے ارسال کرتا ہے۔ تو بلا خلاف یہ درست ہے اورا گرغیر عادل
سے کرتا ہے تو بالا تفاق ممنوع اورا گرا ہے شخ سے کرتا ہے جو اس کے ہاں تقدادر دیگر کے
ہاں غیر ثقہ، تو اس کے جواز وعدم جواز کے اپنے اسباب ہیں۔



# (۲) بعض تا بعین وا تباع تا بعین کے مراسل کے ضعف پر محدثین نے تصریح کی ہے۔جس کی تفصیل یوں ہے

#### ا\_مراكيل عطاء

ابن المدین کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح ہمہتم کے لوگوں سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ کہاہد کی مراسیل عطاکی مراسیل سے زیادہ مجھے پہند ہیں۔

#### ۲\_مرالیل زبری

این معین اور یکی قطان محر بن شہاب زوہری کے مراسل کے بارے فرماتے ہیں کہ میں کئے۔ سبّ بِشَیْء (یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں) ہیں۔ بہی امام شافعی کافر مان ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو سلیمان بن ارقم جیسے مخص ہے بھی روایت کر لیتے ہیں۔ بہی فرماتے ہیں کہ یکی بن سعید کہا کرتے کہ ذہ بری کی مراسل بہت نا پندیدہ ہیں۔ اس لئے کہ وہ حافظ عدیث ہیں جا ہیں تو مند بیان کر سکتے ہیں اور ارسالا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ سند کو پیش کرنا اچھانہیں بچھتے (کہ لوگ اس پرجرح کردیں گے)۔

#### ٣ ـ مرايل قمادة

یکی بن سعید قادہ کی مراسل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح ہیں۔ اِلے اِن کاکوئی درجہیں۔

#### ٧-٤- ابواسحاق مداني اعمش جيمي اورابن الي كثير كى مراسيل

یکی فرماتے کہ ابواسحاتی ہمرانی، اعمش جیمی اور ابن ابی کثیر کے مراسل تو لافتی کے مثابہ ہیں۔ مثابہ ہیں۔



#### ٨\_٠١ أ\_اساعيل بن الى خالد، ابن عيديد، سفيان تورى كى مراسل

اساعیل کی مراسل کینس بِهُنیء ( بعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ) ہیں۔ابن عینہ کی مرسلات شِبْنے السِرِینے ( بعنی ہواہیں ) ہیں۔اور یہی حال تو ری کی مرسلات کا ہے۔ ( تدریب ۱۲۳۔۱۲۳ \_ ۱۲۵)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں، ہمارے اصول کے مطابق قرن ٹانی و ٹالٹ کے علام کی مراسیل پر نفقد درست نہیں ہمارے ہاں یہ مقبول ہیں۔ ہمہ ہم کے رواۃ سے نقل مرسل قرن ٹالٹ کے بعد کے رواۃ کے لئے قادح ہے۔ قرن ٹانی ٹالٹ کے لئے نہیں۔

یہ بات بھی آگے آ رہی ہے کہ محدثین نے بعض اہل علم کی مرسلات کوتو رد کردیا ہے۔اوران کی تدلیس کوقبول کرلیا ہے۔حالانکہ ارسال وتدلیس تھم میں برابر کے درجہ میں ہیں تو مراسیل کار دکرنا چے معنی دار د؟

ابن جر راطقات المدلسين على فرماتے ہيں كه ، دومرامرتبان رُواۃ كا ب كمائم فن نے ان كى تدليس كوتبول كيا ہے۔ اور سي ميں ان كى روايت كوجگه دى ہے۔ اس كى دوايت كوجگه دى ہے۔ اس كى دوايت كى ترت كے مقابلہ وجہ يہ ہے كہ يہ رُواۃ امامت كے مرتبہ برفائز ہيں۔ مزيدان كى مرويات كى كثرت كے مقابلہ ميں معنعن روايات كى تعداد بہت ہى كم ہے۔ يا پھر وہ تدليس ميں تقدراوى سے تدليس ميں تقدراوى سے تدليس كرتے (جسے ابن عيدينه) توان كى مدلس روايات قبول كرلى كئيں۔

یے عبارت توری وابن عیینہ) کی مرس روایات کے مقبول ہونے پر دال ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ ان کی مرسلات کا بھی بہی تکم ہو۔ اس طرح متفق علیہ ائمہ فن کی مرسلات جیسے زہری، قادہ عطاء وغیرہم۔

رہاہم فتم کے رواۃ سے ارسال کرنا، توصحت مراسل میں قادح نہیں، کیونکہ وہ لیتن کے ساتھ قلب کی کہ وہ لیتن ہو کے ساتھ قلب کرنے ہیں۔ اور بیت ہی ہے جب ان کے ہال بیٹا بت ہو جکا ہو۔ اور جس واسطہ کا وہ ذکر نہیں کررہاس کو وہ عادل سجھتے ہوں گے۔ وگرندان کے ۔ چکا ہو۔ اور جس واسطہ کا وہ ذکر نہیں کررہاں کو وہ عادل سجھتے ہوں گے۔ وگرندان کے

129 3 0 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129 (129 ) 129

مقام سے بعید ہے کہ رَجْمًا بِالْعَیْبِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰه

ہم حنفیہ کے ہال معتعن کا حکم مرسل کی طرح ہے اور دونوں کے احکام برابر ہیں۔
(قفوالا ٹر ۱۱)۔ مولا نا فرماتے ہیں مدس اگر قرون ثلا شہیں سے ہو۔ تو ان کی تدلیس ان کی مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔اواگر مدس ان کے علاوہ ہوتو یہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔
مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔اواگر مدلس ان کے علاوہ ہوتو یہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔
مرسل روایات کی طرح مقبول ہوگی۔اواگر میں ہے۔قائلین مرسل جو (مرسل کو قبول کرتے ہیں)
میں ہے جمہور علاء مدلس روایت کو مطلقاً قبول کرتے ہیں۔ بغدادی نے اس کو بیان کیا ہے۔
میں ہے جمہور علاء مدلس روایت کو مطلقاً قبول کرتے ہوئے اس امام نووی نے شرح مہذب میں جو یہ بی اور ابن عبداللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معتمن روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معتمن روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معتمن روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں کے بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ معتمن روایت مردود ہے تو اس کا محمل ہے ہے کہ جن لوگوں ہے۔

فا کدہ: ابن عبدالبر نے تمہید جاص اسا میں نقل کیا ہے کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں۔ ابن عیب چونکہ ابن جرح ومعمراوران کے ہمسراہل علم سے تدلیس کرتے ہیں لہذاان کی تدلیس مقبول ہے۔ ابن حبان نے اسے ترجیح دی اور اسے ابن عیبنہ کی خصوصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہار تا بعین ہوئے ہا کہ میں ابن کرتے ہیں۔ بن از نے بھی یہی کہا کہ جو ثقہ علماء سے تدلیس کرے وہ مقبول ہے۔

یں۔ برارے میں ہی ہی ہی ہی کہ ابن حبان کا ابن عینہ کی تدلیس کی قبولیت میں کبار

تابعین کا ارسال مثال میں لا تابید لیل ہے کہ محد ثین کے ہال کبار تابعین (جن میں حضرت

حسن بھری بڑاتشہ، امام زہری بڑاتشہ شامل ہیں) کی مراسیل مقبول ہیں۔

فائدہ: شجے بات ہے کہ تدلیس موجب جرح نہیں، تدلیس کے حرام نہ ہونے پردلیل ابن

عدی کی وہ روایت ہے جس میں حضرت براء دہائشہ فرماتے ہیں، یوم بدر میں ہم میں سے

مرف حضرت مقداد ہی شہروار تھے۔ ابن عسا کرفرماتے ہیں کہ حضرت براء دہائشہ میں

سے (فینسک) (ہم میں سے) کہنے سے مراد مسلمان ہیں کیونکہ براء بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں: جب تدلیس جرح نہیں، تو ارسال بطریق اولی جرح نہیں، اس لئے کہان دونوں میں زیادہ اختال مجروح ہونے کا تدلیس میں ہے، تو جب وہ جرح نہیں تو ارسال بھی نہیں، امام بغوی نے اپنی سند سے شعبہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے علماء حدیث میں سے صرف ابن عون ادر عمرو بن مرة کوہی تدلیس کرتے دیکھا ہے۔ (طبقات المدلسین ۲۱۰)

فائدہ: بیہی معرفۃ میں شعبہ سے ناقل ہیں کہ تین لوگوں کی تدلیس سے میں نے تہہیں مستغنی کردیا ہے۔ (لیعنی میں انہی کی مدلس روایت کومند ابیان کردیتا ہوں) اعمش ،ابو اسحاق، قیادہ۔

مولانا فرماتے ہیں کہ ان تین مشاک کی احادیث میں یہ بہترین ضابطہ ہے کہ ان کی روایات اگر شعبہ نقل کریں گے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ محمول علی السماع ہیں۔ اس کی نظیریہ ہے کہ کیٹٹ عن آبی الزّبیّرِ عَنْ جَابِرِ کی سند میں لیث ابوز بیر سے صرف وہی روایت کرتے ہیں جوابوز بیر نے جابر سے نی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر چہ ابوز بیر عن جابر کہہ رہے ہیں تو اس میں عنعنہ ساح اس طرح شعبہ بھی اعمش وغیرہ کی روایات میں سے جو بیان کریں گے تو ان میں عنعنہ ساح یہ بی محمول ہوگا۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین قاعدہ وہ ہے جوابین حجر راستہ نے
فتح الباری جام ۲۲ میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ شعبہ صرف صحیح احادیث ہی مشائخ سے لیتے
ہیں۔ابن القیم نے اعلام الموقعین جام ۲۰۲ میں فرمایا کہ شعبہ تو فن حدیث میں حامل لواء
ہیں یعنی علم حدیث کے علم بردار ہیں۔ابن قیم بعض ائمہ نے قال کرتے ہیں جب کی حدیث
میں شعبہ آجائے ، تو اس کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ تدلیس اور اختلاط راوی سے سالم
روایت ہوگی۔بشرطیکہ شعبہ تک صحت سند کا التزام ہو۔

# علوم الحديث المحالي حالي الحالي الحالي الحالي الحالي الحالي المحالي الحالي الحا

عافظ فنخ الباری جاص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔اساعیلی نے ابواسحاق سبعی کے ساع ازعبدالرحمٰن بن اسود کی صحت پر بیرقرینہ پیش کیا کہ بیجی قطان اس روایت کوز ہیر سے نقل کرتے ہیں اور قطان کی شان سے بیہ بعید ہے کہ وہ زہیر سے ایسی روایت لیس جس کے راوی ابواسحاق کا سماع عبدالرحمٰن سے ثابت نہ ہو۔

شاید قطان کے طریق کارہے اساعیلی نے یہ بات اخذ کی ہے یا پھر انہیں قطان ہے اس کی تصریح مل گئی ہوگی۔

(۸) معلق: وہ روایت ہے جس کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد مسلسل راوی ماتط ہوں۔اور بیلطور تدلیس نہ ہو۔اور معصل وہ روایت ہے کہ جس کی سند میں کہیں بھی دویا زائد راوی مسلسل ساقط ہوں۔اور منقطع وہ ہے کہ جس کی سند میں ایک یا زائد راوی ساقط ہواور سقوط میں تسلسل نہ ہو بلکہ کہیں سے بھی سقط ہوسکتا ہے۔

پس ان تعریفات کے مطابق معصل و منقطع اور معلق کے درمیان من وجہ عوم ہے۔
علاء حنفہ میں سے شخ سراج ہندی فرماتے ہیں کہ مرسل محد ثین کی اصطلاح میں تا
بی کا قول: قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ ہے۔ اور اگر تابعی سے قبل ایک راوی ساقط ہوتو یہ منقطع ہے
اور اگر تابعی سے قبل ایک سے زائد راوی ساقط ہوں تو یہ معصل ہے۔ سراج ہندی نے ان
اقسام میں معلق کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن سیعدم ذکر اس وجہ سے نہیں کہ محد ثین کے ہاں اس کا ذکر
نہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلق یا تو معصل میں داخل ہے یا منقطع میں۔ سراج فرماتے
ہیں۔ نہ کورہ بالا تمامی اقسام علاء اصولیین کے ہاں مرسل کہلاتی ہیں۔ (قفوالا ترص ۱۹۱۵)
مولا تا مرحوم فرماتے ہیں: بلاغات کا مسئلہ بھی کچھای طرح ہے۔ ہمارے ہاں
تقات رواۃ اگر قرون خلاشے کے ہوں تو ان کی بلاغات مطلقاً مقبول ہیں۔ جیسے انمہ اربحہ امام
محدوالہ یوسف و آمنے اٹھے ہی ، ان کے بعد کے اہل علم کی بلاغات اگر جزم کے ساتھ ہوں اور
دواۃ بھی ثقہ ہوں جیسے امام بخاری براشہ وغیرہ۔ تو ان کو قبول کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے رواۃ
دول جو ہمہ تم کے رواۃ سے لیتے ہوں تو غیر مقبول ہوں گی۔

### علوم الحديث المحالي الحديث المحالية الم

رة مختار میں ہے کہ امام محمد راست کی بلاغات ہمارے ہاں جبت ہیں۔التّ عُسلِیْ قِ الْمُمَجَّدُ ص ٢١ میں بھی ای کوفل کیا ہے۔

امام ذُرقانی نے شرح موطا میں لکھا کہ امام ما لک اٹراٹنے کی بلاغات ضعیف نہیں۔ دُرقانی نے ان کا تنبع کیا ، تو امام ما لک اٹراٹنے کے طریق کے علاوہ دیگر رواۃ کے طریق سے ان بلاغات کومندیایا۔ (غیث الغمام ص ۴۹)

اورجن تعلیقات میں جزم نہیں جیسے یُٹرولی، یُٹڈکٹر، یُٹکٹی، یُفَالُ، رُوی، دُرُکٹر یا فِی الْبَابِ عَنِّ النّبی مَثَافِیْنَ النّبی ا

动性

# عدیث مضطرب کابیان ، بیروہ حدیث ہے جس کے متن یا سنڈیا دونوں میں ابیاا ختلاف ہو، جسے جمع کرنا ناممکن ہو

(۱) عام طور پراضطراب کامفہوم بیرلیا جاتا ہے کہ جس روایت کےمتن وسندیا ۔ دونوں میں بکٹر ت اختلاف ہو،تو بیہ صطرب ہوگی،اورالیی روایت سےاستدلال درست نہ ہوگا۔ مجھنا جا ہے کہ نفس اختلاف سے اضطراب لازم نہیں آتا۔اور نہاس وجہ سے ضعف ضروری ہے۔

حافظ نے ہدی الساری ۳۳۲ میں اس کی تقریح کی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث جب کسی روایت میں اختلاف کریں گے تو دو شرطوں کے ساتھ اسے مضطرب کہا جائے گا۔ روایت (متن وسند) میں آنے والے بھی اختلاف برابر درجہ کے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رائح ہوا، تو اس کوتر جے دے کر رائح اور بقیہ اختلافات کومر جوح قرار دیا جائے گا۔ اوران مر جوح اختلافات روآ ق کی وجہ سے رائح تول پر بینی صحیح حدیث کومعلول و مضطرب قرار دینا درست نہ ہوگا۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ ان مختلف رولیات کے مابین محدثین کے قواعد کے مطابق جمع و تطبیق نہ ہوسکتی ہو۔ اس وقت سے تھم لگایا جائے گا کہ رُواۃ حدیث اس حدیث کو اچھی طرح منبط نہ کرسکے جس کی وجہ ہے اختلافات ہوگئے ہیں۔

ر۲) الجوہرائتی جاص ۱۳۳ میں ہے۔ جب تقدراوی کی سندکھ بیان کردی تواس کی سند پر التی جام ۱۳۳ میں ہے۔ جب تقدراوی کی سندکھ بیان کردی تواس کی سند پر افزادہ کا اور اس میں آنے والے اختلافات (جنہیں جمع وقطیق کرناممکن ہویا غیر قادح) افتار فات ہوں) کی پرواہ نہ کی جائے نفس اختلاف (غیرقادح) تو خود صحیحین کی روایات اختلاف (غیرقادح) تو خود صحیحین کی روایات

میں بھی موجود ہے۔ میں بھی موجود ہے۔

چنانچ بہتی نے بھی سنن کے شروع میں ایسے ہی فرمایا۔ انہوں نے ہو والسطی و و میں ایسے ہی فرمایا۔ انہوں نے ہو و السطی و و میں ایسے مسائلہ فرکہ مندر کا پانی پاس ہے ) کو بیان کیا اور اس میں رواۃ کے اختلاف کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرمایا: بیا ختلافات بجا مگر اسی حدیث کو تفتہ راوی بعنی امام مالک را شیر نے روایت کیا ہے۔ اور مؤطا میں اس کی تخریج کی ہے اور ابوداؤد را شائلہ نے سنن میں اسے روایت کیا ہے۔

تدریب صساحا میں ہے''ابن حجر رشائے کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اضطراب و صحت جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگ کہ روایت میں موجود کسی شخص کے نام، ولدیت، نسب میں اختلاف آجائے۔ اور شخص بالا تفاق ثقہ ہو۔ توبیا ختلاف موجب ضررو اضطراب نہ ہوگا۔ اور روایت برصحت کے حکم سے مانع نہ ہوگا۔ امام ذَرکشی نے ابنی کتاب «مختصر'' میں فرمایا کہ می صحیح وحسن میں قلب وشاذ اور اضطراب بھی آجاتے ہیں۔

动物



# جرح وتعديل كأصول ان كالفاظ اورأسباب جرح كابيان

جرح مبہم مقبول نہیں،جس راوی کی توثیق کسی نے نہ کی ہواس کے بارے میں جرح مبهم مقبول ہے

تعدیل مبہم کوبغیر سبب بیان کے قبول کیا جائے گا کیونکہ تعدیل کے اسباب بکٹرت ہیں ان کا ذکر کرنا موجب تقل ہے۔لیکن جرح کا بیمعاملہ ہیں جرح مبین یعنی ایسی جرح جس میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہو۔ وہی قبول ہوگی کیونکہ جرح کی کوئی ایک وجہ ہی ہوگی (غالبًا) لہذااس کا بیان مشکل نہیں مزید براں جرح میں لوگوں کے زاویے مختلف ہیں ، بسا اوقات ناقداینے خیال میں کسی بات کوجرح سمجھ کرجرح کر دیتا ہے۔ حالانکہ نفس الامر میں وہ جرح نہیں ہوتی ۔لہذا جرح کا سبب بیان کرنا ضروری ہوگا تا کہ حقیقت منکشف ہوسکے کہ آیا واقعی جرح ہے بھی یانہیں۔ابن الصلاح نے اس تشریح کو تبول کرتے ہوئے فر مایا کہ فقہ اصول نقد میں اس قول کو اختیار کیا گیا ہے۔خطیب بغدادی اٹرانین کے بقول حفاظ حدیث جیسے سخین وغیرها حضرات ائمه کایهی ند جب ہے۔ (الکفایہ ۱۰۸)

ای وجہ سے امام بخاریؓ نے ایسے رواۃ سے بھی روایت لی۔ کہ جن پران سے قبل جرح کی جا چکی ہے جیسے عکر مہ ، عمر و بن مرز وق اور مسلم نے سوید بن سعیداور ایک قائل ذکر تعدادایسے رواۃ کی اختیار کی کہ جن پرطعن وجرح مشہور ہے۔ یہی طریقہ امام ابوداؤد کا ہے ان حفرات كاطريقه كاردليل ہے كدان كے بال جرح ال وقت تك مقبول نہيں جب تك

(فا کدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے حنفیہ اہل علم وائمہ کے ہاں اس مذہب کے درست ہونے کی تصریح درج ذیل کتب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ کشف الاسرارشرح اصول بزوری ۱۹۷۳، فتح الغفارشرح المنارلا بن نجیم ۲۲۳، شرح منارلا بن المکک ۲۲۳، توضیح ۲۲۳۱، بناییشرح ہدایہ ار۲۲۳، الرفع والکمیل ص ۷۸۔ ۸۱ میں تفصیل الملک ۲۲۳، توضیح ۲۲۳۱، بناییشرح ہدایہ ارتباع والکمیل ص ۷۸۔ ۸۱ میں تفصیل سے ان حوالہ جانت کی تخ تنے کی گئی ہے)

(فا کدہ حاشیہ میں شخ عبدالفتاح فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ مسلک کے مقابل ایک اور مسلک بھی علاء کے ہاں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جارح اور معدل ، اسباب جرح و تعدیل کی معرفت، اختلاف کی پہچان میں مہارت رکھتا ہواورخود بھی صحیح الاعتقاد والعمل ہو، تو ایسے جارح ومعدل کا قول جرح وتعدیل کے سبب کو بیان کے بغیر ہی قبول کر لیا جائےگا۔ تدریب الراوی میں علامہ سیوطی رائے شنہ نے اس قول کوفقل کرنے کے بعد اسے قاضی ابو بکر باقلانی کا مسلک بتایا ہے۔ اور بتایا کہ جمہورانل علم کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ام غزال، باقلانی کا مسلک بتایا ہے۔ اور بتایا کہ جمہورانل علم کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ام غزال، رازی ان سے قبل خطیب بغدادی نے اس مسلک کواختیار کیا ہے اور پھر ابوالففنل عراقی اور بلقینی نے محاس الاصطلاح میں اسے محیح قرار دیا ہے۔

اس اقتبال سے معلوم ہوا کہ جرح وتعدیل کی تبولیت کے زیر بحث مسئلہ میں دوتول رائح قرار دیے گئے ہیں۔ پہلے قول ، جے متن میں افتیار کیا گیا ہے سے لازم آتا ہے کہ علاء جرح نے ابن ان کتب میں جوجروح نقل کی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی راوی مجروح نظر آئے ، تو اس جرح کی نفتے وجیین کی جائے۔ کیونکہ ان کتب کے اندر جروح مبینہیں بلکہ مبہہ ہیں۔ تو ان عظیم الثان ، گرانفقر کتب کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ مجروح راوی کے بلکہ مبہہ ہیں۔ تو ان عظیم الثان ، گرانفقر کتب کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ مجروح راوی کے بارے لمبرف تو تف سے کام لیا جائے گا۔ اور اس برک گئ جرح کے مہم مونے کی وجہ سے بارے لمبرف تو تف سے کام لیا جائے گا۔ اور اس برک گئ جرح کے مہم مونے کی وجہ سے بار می اور آئیس بے فائدہ فقر اردینا درست نہ ہوگا۔ یہ تو این کتب کی اہمیت وقد رکھٹانے کے مترادف ہے اور انہیں بے فائدہ فقر اردینا ہے۔

للنداضروري ہے كددمر تول كوى ترجيح دى جائے خصوصا جب كه باقلانى كے بقول

# 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$ 0 137 \$

وہ جہور کا فدہب ہے۔ مزید برال علماء متاخرین نے بھی ای دوسر نے ول کو ہی اپنایا ہے۔

چنانچه ائمه حفاظ مثلاً منذری ، نووی ، ابن دقیق العید ، ابن تیمیه ، ابن عبد الهادی زبی ، علاء الماردی ابن القیم ، السبکی ، الزیلعی ، ابن کثیر ، زرکشی ، ابن رجب ، عراقی ، بیشی ، ابن جر ، بینی ، ابن مشام ، سخاوی ، سیوطی ، مناوی اور دیگر ان کے علاوہ سجی اہل علم کی کتب میں آب بھراحت ملاحظ فر ماسکتے ہیں کہ ان میں جرح و تعدیل میں کوئی سبب بیان کے بغیر ، بی جرح و تعدیل کی گئی ہے۔

چنانچائن کثیر نے حافظ ابن الصلاح کی رائے (لیمی جرح مین ہی معتبر ہے لہذا جن کتب میں جرح میں ہوجا تا ہے جن کتب میں جرح میم ہے ان کا فائدہ سے کہ رادی کے بار بوق قف حاصل ہوجا تا ہے اب اس جرح کی نقیح کریں گے ) پراختصار علوم الحدیث میں نقد کرتے ہوئے فرمایا میں سے کہتا ہوں کہ ان ائمہ اہل علم کا قول ہی اختیار کرنا جا ہے کیونکہ بیصدیث کی معرفت رجال کی بہچان کے ساتھ انصاف و دیا نت خیر خواتی سے کام لیتے ہیں خصوصاً تضعیف کے معاملہ میں خوب احتماط کرتے ہیں۔

یس ماہر محدث کو ان حضرات کے کلام جرح و تعدیل کے مبہم ہونے کی وجہ سے کسی تم کا کوئی شبہیں ہوتا کیونکہ ان ائمہ اہل علم کی امانت دیانت خیرخواہی سے وہ خوب واتف ہے۔

ابن کثیر ہے قبل ہی دوسری رائے محدث ابن اشیر نے بھی جامع الاصول کے مقدمہ میں رائح قرار دی ہے اور فر مایا کہ تھے ہے کہ جن شخص کے ہاں جارح ومعدل اپنی بھیرت ومہارت اور ضبط میں قابل اعتاد ہے وہ جرح وتعدیل کو بلاسب بھی اس سے لے لیتا ہے اور اگر کسی جارح ومعدل کا نیز درجہ نہ ہو، تو اس کی جرح وتعدیل کی قبولیت میں تو تف کیا جا تا ہے۔

مافظ میوطی برات نے بھی الا شاہ والظائر (ھہیہ) ص۵۹ میں اسدان قراردیا ہے۔) (قائدہ صحیحین کے دواۃ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پرجرح کی گئی ہے۔علامہ عینی نے اس علوم الحديث المحافديث

الصلاح کے کلام (کہ جرح مبہم معتر نہیں اور یہ کہ شیخین کے رواۃ پرجرح مبہم ہے) کے بعد ارشاد فر مایا: ان رواۃ پرجرح مبہم نہیں مفسر ہے اس کے بعد بینی نے ان جروح کوتفصیل سے بیان کرتے ہوئے آخر میں فر مایا: دارقطنی نے آلا شیستہ ڈراک ات و الشیشے میں صحیحین کی استدراک کھا ہے ای طرح معدود وشقی نے بھی صحیحین پر استدراک کھا ہے ای طرح تی ہے ، ابومسعود وشقی نے بھی صحیحین پر استدراک کھا ہے ای طرح تی ہے ، ابومسعود وشقی نے بھی صحیحین پر استدراک کھا ہے ای طرح تی ہے ، ابومسعود وشقی نے بھی صحیحین کی احادیث پر تی ہے اور ایسان نے بھی حافظ عراقی نے بھی صحیحین کی احادیث پر کے گئے اعتر اضات کے جوابات ایک مستقل کتاب میں جمع کردیے ہیں۔)

صرفی کہتے ہیں اگر کسی ناقد نے راوی کے بارے میں کہا کہ فکلان گذاب، تواس کی وضاحت ضروری ہے کہ کذب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کذب سے خطاء بھی مراد ہوتی ہے۔ مثلاً کذب ابوجمہ کا مطلب غلط ابوجمہ ہے۔

(فائدہ بخشی شخ ابوغدہ فرماتے ہیں: کذب ابو محمد کا جملہ حضرت عبادہ بن صامت را انظا کا مقولہ ہے شام میں ایک صحابی ابو محمد نے وتر کو واجب قرار دیا، تو حضرت عبادہ رہ انظانے نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو محمد نے غلطی کی ہے۔ رسول الله منافی نی خرمایا کہ الله تعالی نے پانچ (۵) نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ اس روایت کی تخ تنج مؤطا مالک، احمد، ابودا وَد، نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ امام تر فدی کی طرف ابن حجر نے المخیص الحبیر میں جونبست کی ہے وہ ان کا تسام ہے۔

عون المعبود میں خطابی کے والہ سے تریہ کہ 'کذب ابو محمد سے حضرت عبادہ رہی کا مراد اُخطا ابو محمد ہے۔ اس سے جھوٹ مراد ہیں۔ اس لئے کہ صدق و کذب اخبار میں ہوا کرتے ہیں۔ فقادی دغیرہ میں نہیں، البذا ابو تحمد کے بارے میں یوں کہا جائے کہ کذب ابو محمد کا مطلب ہے آخطا ابو محمد فی فتو اہ، اہل عرب کذب کا استعال خطاکی جگہ کیا کرتے ہیں۔ گذب سنہ عبی گذب بَصْرِی بھی انہی معانی برجمول ہیں۔ نی کریم کا اُنٹی کیا کہ قول مبارک 'صدق الله و کد کذب بَطُن آخیا کی اللہ معانی برجمول ہیں۔ نی کریم کا انٹی تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا) کا بھی میں مطلب (اللہ تعالی نے سی فرمایا لیکن تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا) کا بھی مہی مطلب (اللہ تعالی نے سی فرمایا لیکن تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا) کا بھی مہی مطلب

علوم الحديث المحالفة المحالفة

حضرت عبادہ ڈٹائٹوئے نے جو وجوب کا انکار کیا ہے اس کا مطلب وجوب فرض کا انکار ہے۔ دخرت عبادہ ڈٹائٹوئے نے جو وجوب کا انکار کے جامع ''بیان اعلم'' میں ابومحد کے بہارے میں معدود بن سعدانصاری ڈٹائٹوئی ہیں۔ بعض نے سعدانام بتایا ہے۔ یہ بدری صحابہ میں فرمایا کہ یہ سعود بن سعدانصاری ڈٹائٹوئی ہیں۔ بعض نے سعدانام بتایا ہے۔ یہ بدری صحابہ میں کذب کوخطا کی جگہ اس لئے ہیں کدونوں کومن وجہ مشابہت ہے۔ کذب کے مقابلہ میں صدق اور خطا کے مقابلہ میں صدق اور خطا کے مقابلہ میں صدق اور خطا کے مقابلہ میں صواب ہوتا ہے۔

ابومجرنے اپنے اجتہاد سے وتر کو واجب قر اردیا۔اوراجتہاد وغیرہ میں صدق و کذب کو خطر نہیں ہوتا۔ وہاں سے وغیرہ میں صدق و کذب کو خطر نہیں ہوتا۔ وہاں سے وغلط کو دخل ہوتا ہے۔ ہاں ابو مجد اگر وتر کے وجوب کے بارے میں نتوی کی بجائے خبر دے رہے ہوتے تو پھر کذب اصطلاحی ہوناممکن ہوتا۔

پھرخوداس کا جواب دیا جس کا عاصل ہے ہے کہ ان کتابوں میں جب کی راوی پر میں جرح ملتی ہے تو ہم اگر چہ جرح مہم ہونے کی وجہ سے ان پر کلی اعتاد تو نہیں کر سکتے لیکن ان جروح کی وجہ سے ان پر کلی اعتاد تو نہیں کر سکتے لیکن ان جروح کی وجہ سے ہم اس راوی کی روایت کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اور اس کے احوال کی مزید نقیح کرتے ہیں۔ چنا نچے تفتیش سے حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ اور وہ شک وارتیاب جو جروح سے بیدا ہوا تھا زائل ہوجا تا ہے۔ مثلاً شیخین کے رواق پر نقد موجود میں جب کہ دارتیاب زائل سے بیدا ہوا تھا کہ ان سے شین نے روایت کی ہوات کو فورا قبول ان کتابوں کا فائدہ یہی ہے کہ بید جروح کی راوی کی روایت کو فورا قبول ان کتابوں کا فائدہ یہی ہے کہ بید جروح کی راوی کی روایت کو فورا قبول

ہے۔ انع بن جاتی ہیں۔اور تحقیق سے معاملہ واضح ہوجاتا ہے۔ابن صلاح نے اس جواب کوعمدہ قرار دیا ہے۔

یہ بیس مقدمه ابن کے سوال وجواب تدریب الراوی (۲۰۲) الرفع والکمیل ص۸۲، میں مقدمه ابن اللہ میں مقدمه ابن مثلات سے قتل کیا گیا ہے۔

مصل کلام یہ ہے کہ جب رادی کی کسی نے بھی تو ثیق نہ کی ہوادر کسی ایک شخص نے اس پر جرح مبہم کی ہوتواس کی حدیث سے تو تف کیا جائے گااورا گر کسی ایک بھی محدث نے اس کی توثیق کی ہوتو اس کے بارے میں جرح مبہم مردود ہوگی قبول جرح کے لئے مینہونا ضروری ہوگا۔

گزشته سطور میں ہم نے جو مختلف فیہ راوی کو حسن الحدیث قرار دیا ہے ،اس کا مطلب یہی ہے کہ مراداییا راوی ہے کہ جس میں توثیق وجرح دونوں مہم جمع ہوں۔ (اکثر کتب جرح و تعدیل ایس ہی جروح و تعدیلات مہمہ پر شمل ہیں)۔ لہذا دونوں کے مہم ہونے کی صورت میں تعدیل مہم کو جرح مہم پر ترجیح ہوگی اور ایسے راوی کی حدیث قابل استدلال ہوگی۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ علماء جرح کی فدکورہ جروح کا شار بھی مہم جروح میں ہے یعنی منطق نگیس بیشنی و "واو بھر قو" لہذا ان جروح کے ہوتے ہوئا اگرا کی محدیث اگر میں ہے یعنی منطق کی تعدیل آگی ، تو ان کو غیر مؤثر تصور کیا جائے گا۔

ابن جر رشان فتح الباری کے مقدمہ ص ۲۲۰ میں فرماتے ہیں ''عبدالملک بن صباح حضرت شعبہ رشان کے تلافہ میں سے بیں ، ابو حاتم خان نے صالح قرار دیا ہے۔علامہ وہی واللہ نے میزان میں خلیلی سے قال کیا ۔ ۔ قد الحدیث کے ساتھ مہم ہے۔ ذہبی رشان فرماتے ہیں بیجرح مبہم ہے۔''

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کے طیلی کی اسمبہم جرح کو ابوحاتم کی تو یق کے بعد قابل اعتبار بیں گردانا گیا۔امام بخاری مسلم اور امام نسائی بینیے نے اس سے روایت لی ہے۔ ابن حجر دالات سعید بن سلیمان واسطی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ''ابوحاتم نے اس

# علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الم

کو خفتہ مامون قرار دیا ہے۔ امام احمد اطلقہ سے ان کے بیٹے کی روایت کے مطابق منقول ہے کہ یہ ہر شخص کی خواہش کے مطابق تقیف کردیا کرتا تھا۔ دارقطنی نے کہا کہ اس کے بارے میں علاء اعتراض کیا کرتے۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جروح مہم ہیں غیر مقبول ہیں۔ بارے میں علاء اعتراض کیا کرتے۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جروح مہم ہیں غیر مقبول ہیں۔ (بدی الساری ص۲۰۳)

ابن حجر الطلقة كى شرح نخبه اور لسان الميز ان كے مقدمہ سے ایسے مترشح ہوتا ہے كہ ان کے ہاں اس راوی کے بارے میں جرح مبہم قبول ہوگی جس کی توثیق کہیں ہے بھی نہیں ہوئی ہو۔ چنانچے ان کے الفاظ میں درست بات سے کہاس مسئلہ میں قدر ہے تفصیل ہے۔ اگر بعض کے ہاں راوی مجروح بعض کے ہاں موثق ہوتو اب جرح مفسر مقبول ہوگی اور اگر جرح مبہم ہوتو تعدیل مقبول ہوگی۔جن حضرات نے تعدیل کوجرح برمقدم کیا توان کی مراد بھی دراصل جرح مبہم پرتعدیل کومقدم کرناہے جرح مفسر پنہیں۔ای طرح اگر کوئی راوی ایسا ہوکہ ائمہ اہل علم میں سے صرف ایک امام اسے ضعیف متروک ،ساقط اور لا بجتی بقر اردیتا ہواور سى يے بھى اس كى تو نيق منقول نە ہوتواب جرح ہى كااعتبار ہوگا جرح مفسر كا مطالبه نه ہوگا۔ اس لئے اگر بالفرض مفسر ہونے کی حالت میں پیغیر قادح بھی ٹابت ہوئی تو پھر بھی اس کی جہالت حال اس سے استدلال واحتجاج کرنے سے مانع ہوگی۔ جہالت حال کے ساتھ ساتھ اب جب کہ اس کی تضعیف بھی ہورہی ہے۔ بھلا اس سے استدلال کا کیا معنى؟" (مقدمه لسان الميز ان جاص١٦)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں اگران حضرات کے ذہب کے مطابق گفتگو کی جائے جن
کے ہاں قرونِ ثلاثہ کے مستورروا ق معتبر ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اگر ان مستورروا ق کی
توثیق کی نے نہ کی ہو۔ اور جرح کسی ایک سے منقول ہو۔ تو جرح مفسر ہونا ضروری ہے۔
کونکہ تغییر سے معلوم ہوگا کہ جرح معتبر ہے یا نہیں؟ پس اگر یہ معتبر نکلی تو رادی مجروح اور
اگر معتبر نہ نکلی تو بھریہ قرون خلا شہ کا مستورراوی ہے جن کا یہ حضرات اعتبار کرتے ہیں۔ لہذا
اگر معتبر نہ نکلی تو بھریہ قرون خلا شہ کا مستورراوی ہے جن کا یہ حضرات اعتبار کرتے ہیں۔ لہذا



# اگرجرح وتعدیل جمع ہوں تو کسے مقدم کریں گئے

(۲) یہ بات گزر چکی کہ جرح و تعدیل کے جہم طور پر جمع ہو۔ نے کا صورت میں تعدیل مقدم ہوگی۔ اور اگر جرح مفسر ہواور تعدیل جہم ، تو علاء محد ثین فقہا اصولیوں کے ہال جرح رائح ہوگی۔ اور اگر جرح مفسر ہواور تعدیل جہم ، تو علاء محد ثین فقہا اصولیوں کے ہال جرح رائح ہوگی۔ خطیب بغدادی رشائے نے اس مسلک کو جمہور اہل علم سے نقل کیا ہے کیونکہ تعدیل جہم اور جرح مفسر کی صورت میں جارح کے پاس ایسی معلومات زیادہ موجود ہیں جو کہ معدل کے پاس نہیں۔ لہذا جرح مفسر کو ترجیح ہوگی۔

اوراگر جرح مفسر کے ہوتے ہوئے تعدیل مفسر ہوتو اب تعدیل مقدم ہوگ۔اس کی صورت یہ ہے کہ معدل کہے کہ جس وجہ سے جرح کی گئی ہے۔وہ مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس مجروح راوی نے اس حالت سے تائب ہوکرا بنی حالت درست کر لی تھی تو اس صورت تعدیل مقدم ہوگ۔ (تدریب الراوی ۲۰۴۵)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہی صورت حال یعنی تعدیل کے مقدم ہونے کی۔اس وقت بھی ہوگی جب معدل یوں کے کہ فلال راوی تقد ہے جس نے اس پر جرح کی ہے اس فظلم کیا ہے یا اس نے بلادلیل اعتراض وجرح کی ہے۔ کیونکہ ان اقوال سے یہ معلوم ہو برنا ہے کہ معدل ، جرح اور سبب جرح کو جانے ہوئے بھی ان کے غیرمؤٹر ہونے کی وجہ سے انہیں نا قابل النفات سمجھ کر تعدیل کررہا ہے۔

بین مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ ان تعدیدات کامفسری قبیل سے ہونا اہل کم کی کلام کے ستیع سے معلوم ہوتا ہے خصوصاً ابن حجر را اللہ نے رواۃ صحیحین کے دفاع میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بین دلیل ہے۔ اس کی مزید دلیل حافظ ابن عبدالبر کا یہ فرمان دربارہ عکرمہ ہے: ''عکرمہ اجلہ اہل کلم میں سے ہیں معترضین کی اس پر جرح بے دلیل ہے''۔ ابن حجر نے ابن عبدالبری ندکورہ کلام کوفتح الباری کے مقدمہ میں ص ۲۹ پر معرض استدلال میں بیان کیا ہے۔ کلام کوفتح الباری کے مقدمہ میں ص ۲۹ پر معرض استدلال میں بیان کیا ہے۔ حافظ بعقوب فسوی امام احمد زارات سے مقل کرتے ہیں کہ میں کسی محدث کی روایت کو حافظ بعقوب فسوی امام احمد زارات سے مقل کرتے ہیں کہ میں کسی محدث کی روایت کو

# \$\frac{143}{3} \rightarrow \frac{180}{3} \ri

اں وقت تک ترکنہیں کرتا جب تک اس کے شہر کے علاءاس کے ترک پراتفاق نہ کرلیں۔

### امت مسلمه میں جس کی امامت و ثقابت ثابت ہو چکی ہو جرح مفسر بھی اس کے لئے قادح نہیں

(٣) جس شخص کی عدالت ثابت ہو چکی ہواورامت مسلمہ ( کی اکثریت)اسکے سامنے گھنے ئك چكى ہواس كے بارے ميں جرح مطلقاً مقبول ہى نہيں، نمبهم اور نمفسر۔اس كى حديث صرف میجے ہی ہوگی۔ حسن کی طرف (جرح کی وجہسے) نزول تک نہ کرے گی۔

امام طبری الله فرماتے ہیں کوئی شخص ایبانہیں جوحضرت عکرمہ کے علم فقہ علم قرآن، تا دیل، روایت کی کثرت میں تقدم کامنکر ہو بلاشبہ ابن عباس دی پینے کی مرویات و فآدی کوعکرمہ بخو بی جانتے تھے۔ابن عباس ٹائٹھاکے کبار تلاندہ کاان کی تعظیم کرنااوران کے مقام ومرتبه کی گواہی دینا ان کی عدالت و ثقابت کومتضمن وستلزم ہے اور جس شخص کی عدالت ٹابت ہو چکی ہواس کے بارے میں جرح مقبول نہیں اور بھلا عدالت وثقابت ،ظن و تخین کے ساتھ کیے ساقط ہو سکتی ہے؟ (ہدی الساری ص ۲۹۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں متقدمین کباراہل علم نے حضرت عکرمہ پر جرح کی ہے کیکن اس کی عدالت و ثقابت کے نبوت کے بعد ان جروح کی طرف التفات تک نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کی مرویات کو صحاح مِن تَاركيا گيا! ابن جريرنے كيا خوب بات فر مائى! فر ماتے ہیں:'' ہر صف كے بارے میں جو جرح کی گئی اس کی طرف جوردی بات،مسلک و ند بہب منسوب کیا گیا اگر مان لیا جائے تو ال کی عدالت یقیناً ساقط ہوجائے گی۔اور ثقابت وشہادت باطل ہوجائے گی۔اور بیلازم آئے گا کہ اطراف وا کناف کے اکثر محدثین متروک وساقط الاعتبارِ قرار پائیں،اس کئے کہ ہر محدث کے بارے میں ایسی بات ضرور نقل کی گئی ہے جواس کی ثقابت کے سقوط کے کے کافی ہے'۔ (ہدی الساری ص ۲۹س) (فاكد محشى شخ ابوغده فرماتے ہیں كه امام بخارى دلاشنه (جن كى امامت براجماع ہے) خود

ان کے بارے میں ان کے معاصرین میں سے ابن ابی حاتم الرازی نے "الجرل والتحدیل" میں ان کا تذکرہ کیا۔تو یول کھا:

"میرے والد ابوحاتم اور ابوزرعہ ریٹائٹ نے ان سے ۲۵ ھیں ان کی رَے مِن تَشریف آوری پرساع کیا۔ پھر جب ذبلی نے ان کے نظر بیٹائق قران کے متعلق لکھا تو دونوں نے ان سے روایت ترک کردی۔ ان کے بعد امام ذہبی پٹائٹ نے بھی امام بخاری پٹائٹ کا تذکرہ" الضعفاء والمتر وکین" میں کردیا ہے۔

تو بھلا ابوحاتم وابوزرعہ بڑالٹنے کے امام بخاری بڑالٹنے کوترک کرنے کی وجہ سے امام بخاری بڑالٹنے کی روایات کوترک کرنا درست ہے۔؟)

کسی جارح کی ہر جرح معتبر نہیں، بھلے اس کا شارائمہ کرام میں سے ہو قبول جرح سے کئی مانع ہو سکتے ہیں

(۳) کی کے لئے یہ درست نہیں کہ کی جارح ہے منقول جرح کو ہر قتم کے راوی کے لئے موڑ اور قادح سمجھا گرچہ جارح اس فن کے ائمہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ اس جرح کی قبولیت سے بسااوقات ایسے موافع آ جاتے ہیں جن کی بنیاد پران قابل قد راہل علم کی جرح بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، ماہرین فن پر ایسے اسباب وموافع مخفی نہیں چند کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔

۔ کمی جارح اپنی جرح میں مجروح ہوتا ہے،اس کی جرح کواس لئے قبول نہیں کیا جاتا کہ خوداس کی طبیعت میں شدت و تخق ہوتی ہے جیسے ابوالفتح از دی یہ جرح میں اسراف سے کام لیتے ہیں اس طرح ان کی تعدیل کی موافقت اگر کہیں سے نہ ہورہی ہوتو وہ بھی مقبول نہیں۔

الم ذہی بڑھنے نے ابان بن اسحاق کے ترجمہ میں فرمایا: ''اسے ابوالفتح ازدی کے متروک کہنے سے متروک نہ قرار دیا جائے۔ ابان کی توثیق تو امام احمد و مجلی بڑھنے، کرتے

ہیں۔ازدی جرح میں مسرف ہے اپنی ایک تصنیف میں از دی نے ایسے لوگوں کی تضعیف کر ڈالی ہے۔ جنہیں کسی نے ضعیف نہیں کہا، جرح کے بارے میں از دی خود متکلم فیہ ہے۔ ڈالی ہے۔ جنہیں کسی نے متعلق کی ایک تعدال اردی کی خود متکلم کے بارے میں از دی خود متکلم نے ہے۔

ابن جحر الله تهذیب الا الم میں فرماتے ہیں: "احمد بن شبیب کو از دی نے جو ناپندیدہ کہا ہے تو وہ بے چارے خود ناپندیدہ ہیں کسی نے ان کی بات کو قابل اعتداد نہیں جانا۔ "
اسی طرح ہدی الساری ص ۲۲ میں عکر مد کے بارے میں فرماتے ہیں: "ابن عمر سے منقول جرح ثابت ہی نہیں، کیونکہ وہ ابو خلف جزار کی البکاء سے نقل کرتا ہے۔ اور کی البکاء، متروک الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مجروح شخص کی روایت سے عادل کو مجروح قرار دیا جائے"۔

۲۔ بھی جارح متعنت ومتشدہ ہوتا ہے۔ ادنی جرح کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا اس بارے میں تعنت وتشد دعلا میں مشہور ہے۔ ان کی جرح کا تھم یہ ہے کہ اگر ان کی موافقت کسی اور منصف ومعتبر اور معتدل امام نے کی ہو، تو معتبر ہوگی وگرینہیں۔

ہاں ان کی تعدیل معتبر ہے۔ان علا معتنیمیں ابوحاتم،نسائی، ابن معین، ابوالحن بن قطان، کی القطان، ابن حبان وغیرہم ہیں مید حضرات اپنی جرح کے تعنت اور اسراف فی الجرح میں مشہور ہیں۔

امام ذہبی وطلقہ نے میزان الاعتدال ۲۷ میں ابن عیدنداور ۲۵۲/۲ میں سیف بن سلیمان کے ترجمہ میں کی قطان کو معصف قرار دیا ہے۔ اس طرح حارث اعور کے ترجمہ ارکام میں امام نسائی وطلقہ کو اور عثمان بن عبدالرحمان کے ترجمہ میں ۲۵ ابن حبان کو معصف قرار دیا ہے۔

(فائدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن حبان کے متعنت فی الجرح ہونے سے نابت ہوا کہ وہ متمال فی التعدیل کہاجاتا

" ہے بید درست نہیں۔ رہابعض رواۃ کاان کے ہاں ثقہ ہونا اور جمہور کے ہاں ضعیف ہونا تو یہ تساہل کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شروط کی وجہ سے ہے ان کے ہاں ثقابت کی بعض الی شروط معتبر ہیں جوجمہور کے ہاں نہیں۔ پس ان کومتساہل فی التعدیل گرداننا درست نہیں۔ شروط معتبر ہیں جوجمہور کے ہاں نہیں۔ پس ان کومتساہل فی التعدیل گرداننا درست نہیں۔

شخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ مولا نامؤلف کا مذکورہ نظریہ مولا نالکھنوی الطفیٰ نے الرفع والکھیل میں اختیار کیا ہے، مؤلف مرحوم نے ان ہی کی متابعت کی ہے۔ لیکن یہ ان دونوں حضرات کا تسامح ہے۔ ابن حبان کا تسامل فی التعدیل اہل علم سے بکثرت مردی ہے۔ متقد مین و متاخرین نے اسے تسلیم کیا ہے۔ علامہ کوٹری الطفیٰ نے المقالات میں اس کا بکثرت تذکرہ کیا ہے۔

اسی طرح یہ بات ابن حجر راطان نے اسان المیز ان کے مقدمہ میں ہم سالدین بن عبد الحادی کی الصارم المنکی سے ابن حبان کی شروط نقل کرنے کے بعد فیصلہ کن قرار دی ہے کہ ابن حبان ، متسابل فی التعدیل ہیں۔ لہذا ابن حبان کے حوالہ سے اہل علم کی کتابوں میں جس کی توثیق ہو، تو وہ (عموماً) خاص ان کے ہاں ہی توثیق ہوتی ہے۔

مؤلف مرحوم اورمولا نالکھنوی کا متساہل فی التعدیل اور متعنت فی الجرح کے اجتماع کومستبعد قر ار دینا درست نہیں۔ان کا جمع ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ابن حبان میں واقع بھی ہو چکاہے)

ابن حَجَر رَالَ اللهُ ا

امام ذہبی را اللہ نے امام بخاری را اللہ کے شخ محمہ بن فضل کی امام دار قطنی ہے توثیت نقل کرنے کے بعد نقل کرنے ہیں، نسائی را اللہ کے بعد نقل کرنے کے بعد دار قطنی کے بعد دار قطنی کے پائے کا کوئی شخص نہیں؟ اب بھلا ابن حبان جیسے ظالم شخص کا کیا اعتبار؟ دار قطنی کے پائے کا کوئی شخص نہیں؟ اب بھلا ابن حبان جیسے ظالم شخص کا کیا اعتبار؟

علوم الحديث المحالي الحالي المحالي الم

(فائدہ: حاشیہ میں شیخ عبدالفتاح نے ابن حبان کے طریق کار پر تفصیلی گفتگو کی ہے جس کا ظاصہ ہے۔ یا درہے ابن حبان مرحوم نے بہت سے رواۃ کے بارے میں علاء جرح و تعدیل کی آراء کو جب بیان کیا تو اس میں قبیح قتم کے تصرفات سے رواۃ کی حیثیت ہی مجروح کرڈالی۔ ابن حبان کی اس حرکت پرعلاء جرح نالاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام ذہیں اٹالٹ نے میزان میں سوید بن عمرو کے ترجمہ میں ، ابن حجر نے مدی الساری میں سالم انطس اور تہذیب التہذیب میں حسین کراہیسی کے تراجم میں ابن حبان کی اس عادت وقبیح تصرف کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی پیش نظرر ہے کہ امام ابوحنیفہ راسٹے پر ابن حبان نے جوجرح کی ہے۔وہ بھی ای قبیل سے ہے۔ چنانجے ابن حبان کا امام صاحب کے بارے قول ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: ''علم حدیث ان کافن نہیں تھا روایت میں عدم واقفیت کی وجہ ہے علطی کر بیٹھے۔اسانید میں بلاسمجھےخلط ملط کر دیتے ہیں۔تقریباً ۲۰۰ روایات روایت کیں ان میں صرف جار حدیثیں درست تھیں۔ بقیہ کے متون واسانید میں غلطیاں کر والیں۔ ابن حبان کے اس قول کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بغدادی کی ایک روایت میں وکیع بن جراح اِشالتُ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابوحنیفہ کو ۱۲۰ حادیث کی مخالفت کرتے یا یا۔ وکیع رشانشہ کے اس مقولہ میں ابن حبان کا تصرف ملاحظہ فرمائیں کہ بات کہاں سے کہاں کردی! حالانکہ امام صاحب کی فہم وفراست، ذکاء وعقل مندی ضرب المثل ہے۔اطراف واکناف میں آپ کی مجھداری وقت نظری قوت حافظہ کی درجہ تواتر کی بینجی ہوئی شہرت ہے۔ایک رات میں قرآن بڑھنا آپ سے توار کے ساتھ اہل علم محدثین نے نقل کیا ہے۔ اور آپ اطلف کا ملک بیتھا کہ جب تک روایت اچھی طرح محفوظ نہ ہو، سننے کے وقت سے لے کراس کو بیان کرنے تک اس کوراوی نے ممل حفاظت کے ساتھ نہ رکھا ہوتو اس کے لئے روایت کرنا جائز نہیں۔ (الالماع) تو بھلا ابن حبان بے جارے کے الزامات کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ابن السلاح کے بقول ابن حبان اپنے تصرفات میں بڑی بری قتم کی غلطیاں کرتے ہیں، تقه كونسعيف اورضعيف كوثقة قرار دينا، روايات كوباجم متناقض نقل كرنا اورمتناقض بنا دينا، ايك

ہی راوی کودو، دوطبقوں میں لے آنا، توثیق میں نہایت کمزور طریقے اختیار کرنا، ان کے ہاں شائع ذائع ہے۔علامہ ذہبی رشائنہ نے ان کے طریق اور تصرف فی النقول کو قابل نفرت اور ہنگامہ آرائی بیا کرنا قرار دیا ہے)

ابن حجر رَاللهٔ نے ہدی الساری ص ۲۳۱ میں محد بن الی عدی بصری کے ترجمہ میں ابن حبان کو معت قر اردیا ہے۔ اور بَدُلُ الْماعُونَ فِی فَضْلِ الطَّاعُونِ میں ابو بلے بیلی کوئی کی توثیق کرتے ہوئے نسائی ابو جاتم کو تنشد دقر اردیا ہے۔ (الرفع والکمیل ص ۱۹)

ابوالحن بن القطان كے ترجمہ ميں امام ذہبی رات ان کی تعریف کرنے كے بعد فرماتے ہیں، راویوں كے احوال میں انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا بلکہ متعنت رہے ہیں۔ ہشام بن عروہ جیسے لوگوں کو بھی کمزور قرار دیا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ ۲۰۱۳) ای طرح میزان الاعتدال میں (۱۲۰۰۳) انہیں شخ الاسلام قرار دیتے ہوئے خبط وخلط کا شکار قرار دیا ہے۔

پر ہرشم کی مزید تین تین قشمیں ہیں:۔

(۱) جوجرح میں متعنت اور تعدیل میں متنبہ ہیں ، راوی کی دو چار غلطیوں سے چتم پوتی کرتے ہیں، ان کی تو ثیق بردی قابل اعتبار ہے اس کو اچھی طرح یا در کھنا چاہیے، کین یہ اگر کسی کی تضعیف کی کوئی اور بھی تا ئید کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو ان کی تضعیف کی کوئی اور بھی تا ئید کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو ان کی تضعیف کی تضعیف کی موافقت اس طرح ہور ہی ہو کہ ماہرین فن میں ہے کسی سے اس راوی ضعیف کی ہوئی تو ثیق منقول نہ ہو، تو بیر راوی (یقیناً) ضعیف ہے اور اگر اس راوی (جس کی تضعیف یہ بہای تو ثیق منقول نہ ہو، تو بیر راوی (یقیناً) ضعیف ہے اور اگر اس راوی (جس کی تضعیف یہ بہای

قسم والے حضرات کررہے ہیں) کی توثیق کمی سے منقول ہوتواب جرح صرف مفسر ہونے کی صورت میں مقبول ہوگی۔

(۲) متسائح حضرات (بیعن جرح وتعدیل دونوں میں) مثلاً امام تر مذی اورامام حاکم وٹرالٹا۔ (۳) معتدل حضرات جو جرح و تعدیل میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، مثلاً امام احمد، واقطنی اورابن عدی۔''

(فائدہ بخشی شخ ابوغدہ فرماتے ہیں: سخاوی نے فتح المغیث میں تحریر فرمایا ہے اہل علم علاء جرح وتعدیل کے متعت اور متسامح ہونے کی وجہ سے ہی بسا اوقات ہم (جمہور) مجبور ہوتے ہیں کہان حضرات کے ثقہ، دیانت دار امانت دار ، جلالت قدر مقام ومرتبہ کے باوجود ان کی کلام جرح یا تعدیل ترک کردی جائے اور ان کے جرح کے کرنے پر داوی کو مجروح اور تعدیل پر داوی کو مجروح اور تعدیل پر داوی کو تحروح کے کرنے پر داوی کو مجروح اور تعدیل پر داوی کو تقدیم ارند دیں۔

کونکہ جرح و تعدیل میں ایسے داعیہ کی بنیاد پر کام لیا جاتا ہے جونا قابل اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً امام شافعی کا ابرا ہیم بن محمد ابی بچی کو تقد قرار دینا حالانکہ محد ثین نے بالا تفاق ضعیف قرار دیا ہے۔ اس طرح امام نسائی رشائنہ کا احمد بن صالح کو مجروح قرار دینا آبس کے تعامل اور تاراضگی کی بنیا دیر ہے حالا نکہ انکہ حدیث نے ان کی ثقابت کو بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ (فائدہ محشی فرماتے ہیں کہ سخاوی کا تیسر کو تم میں ابن عدی کولا نامحل نظر ہے۔ اس لئے کہ ابن عدی کا حفیہ کے خالف اور ان پر بڑھ چڑھ کر حملے کر تامعروف ہے۔ اس کی تفصیل شخ کی ابن عدی کا حفیہ کے خالف اور ان پر بڑھ چڑھ کر حملے کر تامعروف ہے۔ اس کی تفصیل شخ کی کامنوی نے الرفع والممیل میں پیش کردی ہے۔ علامہ زاہدالکوٹری نے بھی ابنے گاء و جُوو و التحدیدی فی تحامِل ابنی عمیدی کی کامل کے دد میں کھنوی نے الرفع والممیل میں پیش کردی ہے۔ علامہ زاہدالکوثری نے بھی کامل کے دد میں کھنوں کہ تاہنوز طباعت نہ ہوسکی )۔

ابن حجر النكت على ابن الصلاح ميں فرماتے بيں كەن ناقد بن رجال ميں متشدداور متصط دونوں بائے جاتے ہيں۔ چنانچہ متشدد دين ميں بہلاطبقہ شعبہ اور سفيان توری رسلنظ ميں اور شعبہ كاتشد دسفيان سے بڑھ كرہے۔

(٢) دوسر عطبقه میں یجیٰ قطان اور ابن مہدی ہیں یجیٰ، ابن مہدی سے برا ھر ہیں۔

(٣) تيسرا طبقه ابن معين رائلته، احمد بن حنبل رائلته كا ہے اس ميں ابن معين زيادہ متشدد

بي-

(۷) چوتھا طبقہ ابو حاتم اور بخاری وہلٹ کا ہے اس میں ابو حاتم زیادہ سخت ہیں۔ (الرفع والکمیل ص ۱۸۷۔ ۱۸۸)

یے طبقات تو متقد مین کے ہیں، متاخرین متشددین ملاحظہ ہوں۔

"ا ابن الجوزى موضوعات اور علل متنابيه كے مؤلف

۲ عمر بن بدرموسلی انہوں نے ابن جوزی اطلق کی موضوعات کی تلخیص کی ہے۔

سرضی الدین صاغانی ان کے دورسالے موضوعات پر ہیں۔

سم جوزقانی اباطیل کے مؤلف

۵\_ابن تیمیه را الله کمولف

۲ \_ مجد الدین لغوی قاموس ، سفر السعادة وغیره کے مؤلف \_

یے جیں۔راوی میں ہلکی ی میر حضرات جرح روایات میں تعنت اور شدت سے کام لیتے ہیں۔راوی میں ہلکی ی کمزوری سے، یا کسی دوسری روایت کی مخالفت کی بنیاد پرخود وضع حدیث، ضعف حدیث کا تھیم لگادیتے ہیں۔

کتنی ہی توی روایات پران حضرات نے وضع اور ضعف کا تھم لگا دیا ہے۔لہذا اہل علم ان حضرات کی طرف سے لگائے گئے احکام کو بلا تحقیق مزید قبول نہ کریں'' (الرفع والکمیل ص۱۹۳۔۲۰۰)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں: بعض اہل نقذ کا حال یہ ہے کہ وہ بعض شہروں کے اہل علم اور بعض خاص مذاہب اہل سنت کے خالف ہیں لہذاان پر نقذ کرنے میں تعنت سے کام لیتے ہیں۔مثلاً

ا-جوز جانی ،بدراویان کوفہ پر جرح کرنے میں اصعب سے کام لیتے ہیں، اس لئے ابن

۲۔ ذہبی رِطُلِقَهُ، امام ذہبی رَطُلِقَهُ اپنے غایت ورع اور تقشّف کی وجہ سے علماء متصوفین اور اشاعرہ کے مخالف ہیں۔ان پرخوب نقد کرتے ہیں الہٰذااس بارے میں ان پراعتما ذہبیں ہوگا۔ سبکی نے طبقا کت ار ۱۹ میں لکھا کہ ذہبی اشاعرہ کے استے مخالف ہیں اور ن پرایسے ایسے ظلم کرتے ہیں اور تعصب میں ایسے مقام پر ہیں کہ بس شرم آتی ہے۔

(فائدہ: شخ ابوغدہ فرماتے ہیں کہ بکی نے طبقات میں درجن سے زائد جگہوں پر ذہبی اللہ: پر اللہ: سے کام لیا ہے۔ حالانکہ امام ذہبی اسٹے متشد دہیں جتنا سبکی نے بتایا۔ سبکی نے امام ذہبی اللہ: پر نفتد کرتے ہوئے مبالغہ سے کام لیا ہے)

۳-متاخرین علاء میں دارقطنی بھی اہام ابوطنیفہ رشائے اوران کے اصحاب و تلا مذہ پر تعنت سے کام کیتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم فوات کر حموت ۲ ر۱۵ میں فر ہاتے ہیں کہ: '' مزکی کے لئے عادل، ناضح، منصف کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے اسباب کا عالم و عارف ہونا بھی ضروری ہے نہ یہ کہ وہ متعصب اور خود پسندی کا شکار ہو، ایسے آدی کی جرح کا اعتبار نہیں، جیسا کہ دارقطنی نے امام صاحب جیسے شخص کوضعیف کہہ ڈالا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بری جیسا کہ دارقطنی نے امام صاحب جیسے شخص کوضعیف کہہ ڈالا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بری بات ہے؟ حق یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی جرح ہوئی ہے محض تعصب ہی اس کا باعث ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو بنظر التفات ملاحظہ کیا جائے۔اللہ کا نور بھلا ان کی باعث ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو بنظر التفات ملاحظہ کیا جائے۔اللہ کا نور بھلا ان کی باعث ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو بنظر التفات ملاحظہ کیا جائے۔اللہ کا نور بھلا ان کی باعث ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو بنظر التفات ملاحظہ کیا جائے۔اللہ کا نور بھلا ان کی باعث ہے جو ماک ہے ۔

المال المرح خطیب بغدادی را الله این، چنانچه بوسف بن عبدالهادی الحسنبی نے "تنویر المحیفه" میں فرمایا که: "بغدادی کے اقوال سے دھوکہ نه دینا چاہیے کیونکہ بغدادی امام المحیفه، امام احمد و الله اوران کے تلافدہ سے تعصب سے کام لیتا ہے۔ اوران پر بورے طریقے سے کلم متم روار کھتا ہے۔ بعض اہل علم نے بغدادی کے ردمیں السی میں المصیب المحمد میں السی میں المحمد المصیب سے کام میں السی میں المحمد المح

علوم الحديث المحالية المحالية

فِی كَبِدِ الْخَطِيْب كِنام سے كتاب كھى ہے"۔

۵۔ابن جوزی رشان مرحوم نے بھی بغدادی کی پیروی کی ہے۔اس پر سبط ابن جوزی نے مراۃ الزمان میں جیرت کا اظہار کیا کہ دادامحترم نے خطیب جیسے شخص کا معلوم نہیں کیے اتباع کرنا گوارا کرلیا۔اورعلاء کی ایک جماعت پرنفذ ہے کام لیا! (الرفع والکمیل ص ۱۹ ۱۳ ۱۹۱۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابن جوزی کا خطیب بغدادی کی پیروی کرنا بہت عجیب مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابن جوزی کا خطیب بغدادی کی پیروی کرنا بہت عجیب ہے۔قاضی احمد بن ابراہیم حنق وسروجی بڑات نے ابن جوزی رشان ہے کہان کی نقل اورا توال بغدادی جرح و تعدیل دونوں میں نا قابلِ اعتبار ہونا جا ہے،اس لئے کہان کی نقل اورا توال اس کے دین کی قلت و کی پردلالت کرتے ہیں۔ (بنالیا تعینی ار ۱۲۸۷)

طبقات شافعیہ میں ہے' اس خیال فاسدہے بچو کہ اُلْہ جَسِرْ حُ مُنقَدُّمَ عَلَمی التَّغيدِيْل (جرح تعديل يرمقدم ہے) كاضابط على الاطلاق ہے۔ ہرگزنہيں، بلكہ جس مخص کی عدالت وامامت ثابت ہو چکی ہو،اس کے مادعین جارعین سے زاکد ہوں اور جروح کے تعصب دین وغیرہ کی وجہ سے صادر ہونے پر قرینہ موجود ہوتو ایسی جروح نا قابل اعتبار ہیں۔(۱۸۸۸)مزیدفر مایا:''اگر جارح اس شخص کے بارے میں جس کی طاعات معاصی پر غالب ہوں، مادحینا قدین سے زائد ہوں اور معدلین جارحین سے بڑھ کر ہوں اور جروح کے تعصب، دنیوی مخالفت اور معاصرت کی وجہ سے صادر ہونے برقرینہ ہوتو جارح کی جرح مفسر بھی ایسے خص کے لئے مصرنہ ہوگی جیسے سفیان توری پڑائشہ وغیرہ کا امام ابوحنیفہ بڑالٹہ پر نفتر، ابن الى ذئب كا امام ما لك رُطلتْ برنفتر، ابن معين كا امام شافعي رُطلتْ برنفتر اور امام نسائی بطن کاامام احمد بن صالح بطالته برجرح کرنا۔اوراگر ہم اس قاعدہ (اکہ بجسٹ کے مُعَقَدُّم عَـلـى التَّعْدِيلُ) كولمى الاطلاق قبول كرليس تو پيمر كسى بھى امام اور عالم كى خيرنہيں - كيونكه ہر ایک کے مخالفین ومعاندین نے ان کے خلاف باتیں بیان کررکھی ہیں' (طبقات ص ار ۱۹۰) ا مام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابونعیم کے ترجمہ میں فر مایا'' ابن مندہ کا کلام <sup>ابو</sup> تعیم کے بارے اتنابراہے کہ میں نقل کرنا بھی پندنہیں کرتا۔ اور ان دونوں کے بارے میں

ایک دوسرے کی بات کوبھی قبول نہیں کرتا ہے دونوں میرے ہاں مقبول ہیں، معاصرین کے اتوال ایک دوسرے کے بارے قابل التفات نہیں، خصوصاً جب معلوم ہو جائے کہ ان اتوال کی وجہ عداوت، نہ ہمی تنافر، حسد وغیرہ ہے۔ میرُ علم کے مطابق اس مصیبت سے سوائے انبیاء وصدیقین کے کوئی نہیں بچاہوا اگراس موضوع پر میں چاہوں تو کئی کا بیاں لکھ سکتا ہوں۔ (الرفع والکمیل جس ۲۲۱۔ ۲۷)

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ جرح جب تعصب، دشمنی اور منافرت وغیرہ کی وجہ ہے گائی ہوتو یہ جرح مردود ہوگی۔ای طرح اگر معاصرین کی جرح بلا دلیل و بر ہان ہوگی تو قبول نہ ہوگی،اسے تعصب پرمحمول کیا جائے گا اور اگر جرح ان صور توں کے علاوہ ہوئی تو پھر مقبول ہوگی۔

## قبول روایت کے لئے راوی میں شرا نظاور غیرمصرعوارض کابیان

(۵) جہورعلاء حدیث وفقہ کے ہاں اجماعی طور پرمسلم ہے کہ راوی حدیث کے لئے عادل وضابط ہونا شرط ہے۔ یعنی وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو۔ اسباب فت اور منافی مروت امور ہے محتر زہو۔ متیقظ ہوغافل نہ ہو۔ اگر روایت کو حفظ ہے بیان کرتا ہوتو اس کا صحیح حافظ ہواور اگر کتاب ہے بیان کرتا ہوتو پھر کتاب میں تغیر و تبدل واقع نہ ہوا ہو۔ اگر روایت بالمعنی کر رہا ہوتو معانی میں مختلہونے والے امور کا عالم ہو۔ (تدریب الراوی ۱۹۷)

(فائدہ: شخ فرماتے ہیں کہ ائمہ محدثین نے احادیث کوتغیر سے محفوظ کرنے کے لئے بہت کوشش کی ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات تو ضبط میں ضرب المثل بن چکے ہیں جیسے کہ ابو اسحاق ابراہیم ابن الحسین همدانی متوفی ۲۸۱)

لہذا کافر، مجنون، بچہ، بے وقوف، غافل وفاس کی خبر وروایت مقبول نہ ہوگ۔ ضبط سے مرادیہ ہے کہ اس راوی کاروایت کا حافظ ہونا اور اس کو یا در کھنا، اس کے عدم حفظ اور سہوو نسیان پر دانج و غالب ہو۔ (احکام الاحکام ۲۰۲۲) پس اگر راوی پر بھی سھو ونسیان یا وہم نسیان پر دانج و غالب ہو۔ (احکام الاحکام ۲۰۲۲)

اسباب فسق سے محترز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ ہواور صغیرہ پر دوام نہ کرتا ہو۔ مزید تفصیل بڑی کتب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## وہ اُمور، جوراوی کے لئے جرح نہیں

(۲) ندکورہ بالا شروط کے مطابق اگر کوئی جرح ہوگی ، تو وہ قابل اعتاد جرح شار ہوگی۔وگرنہ وہ جرح حقیق نہ ہوگی (اگر چہ زَعَمَ زَاعِمُ ( گمان کرنے والا ) اس کو جرح شار کرتا ہے)۔
مثلا ارسال ، تدلیس ، اختفال بالفقہ ، امیر وقت کی طرف سے تفویض شدہ جائز امور میں مشغول رہنا گھوڑوں کی سواری کرنا ، جانور کو بھگانے کے لئے ایڑی مارنا ، مباح کلام کی کثرت کرنا ، قلت روایت ، قلت اسفار وغیرہ امور کو جرح قرار نہ دیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ امور راوی کی عدالت اور اس کے ضبط کے نخالف نہیں ۔ ہمارے علاء اصولین اور محققین محدثین نے ان امور کی تفصیل سے بحث کردی ہے۔ علامہ آمدی ادکام الا حکام ۲ سرک ا) میں فرماتے ہیں:

" راوی کی گواہی کا قاضی کے ہاں نا قابلِ اعتباد ہوکر متروک ہونا اس کے لئے موجہ جرح نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کی شہادت کو قبول نہ کرنا کسی ایسے معاملہ کی وجہ ہو جونفس الامر میں جرح نہ ہو۔ اس طرح راوی پر زنا کی شہادت آ جانا۔ اس طرح وہ رگیر امور جو وموجہ حد ہیں ان میں اگر راوی کے خلاف شہادتیں آگئیں تو تکمیلِ نصاب شہادت سے قبل ہے جرح شار نہ ہول گی۔ ہال بعد میں جرح ہول گی۔ اس طرح وہ امور جن میں اجتہادی طور پر اہلِ علم کا اختلاف ہو وہ بھی موجب جرح نہیں مثلا شطرنج کھیلنا ، نہیز تمر بینا۔ اس طرح تدلیس بھی موجب جرح نہیں کیونکہ ہے کذب وجھوٹ نہیں۔ ہال تو رید وغیرہ میں ضرور داخل ہے، جس کے ذریعہ اصل بات چھیالی جاتی ہے۔

نورالانوارمع المنارص ۱۹ میں ہے: ''ائد حدیث کی طرف کے کی راوی پرطعیٰ جہم میں اللہ مارے ہاں موجب قدح نہیں جیسے کی حدیث کو منکر و مجروح قرار دینا (طعن جہم کی مثال ہے) ہاں اگر طعن مفسر ہواور سبب جرح بھی متفق علیہ ہوا ختلافی نہ ہواور اس جرح کا صدور بھی متعصب شخص کی بجائے کئی ناصح و معتدل شخص کی جانب سے ہو ( تب یہ جرح قبول ہوگی) چنانچے تدلیس ،ارسال ، ریخ حص المد اللہ این گھوڑ ادوڑ میں حصہ لینا) مزاح و مذاق ، جوان العمر ہونا ، روایت حدیث میں مکثر وعادی نہ ہونا۔ مسائل فقہیہ میں منہ مک رہناوغیرہ امور کو جرح قرار نہ دیا جائے گا''

ابن حجر رشن بری الساری ص ۲۹۱ میں فرماتے ہیں '(دوسری قتم ان رواۃ کی ہے جنہیں کسی الی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا جوخود مردود ہے۔ جیسے کوئی تحامل کرتے ہوئے تعنت کرتے ہوئے جرح کرے یا پھر جارح خود غیر معتمد ہویا جس پر جرح کر رہا ہے اس کے احوال وروایات سے اسے زیادہ شناسائی نہ ہویا اس کے زمانہ سے اتنازیادہ متاخر ہوکہ صحیح احوال کی معرفت خود نہ کر سکتا ہو، تو ان وجوہ سے جرح مردود ہوگی ، اسی طرح کسی راوی کا بعض مرویات وشیوخ میں ضعیف ہونا اس کے علی الاطلاق ضعیف ہونے سے مانع ہے۔ کا بعض مرویات وشیوخ میں ضعیف ہونا اس کے علی الاطلاق ضعیف ہونے سے مانع ہے۔ اس طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں اسی طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں اسی طرح مختلط راوی ۔ متغیر الحفظ راوی ، یا کتاب سے روایات بیان کرناوغیرہ ایسے امور ہیں

علوم الحديث على 156

جن میں راوی کے بارے میں تھم لگانے میں علی الاطلاقضعت کی بجائے تفصیل رائے اور درست قرار دی گئی ہے'۔

#### راوی کا بی روایت کا انکار کرنا

(2) جب مروی عنداین روایت کا انکار کرد ہے، تو اس روایت کے بارے میں تفصیل یہ کہا گرا نکارالیا ہے جو بالکلیہ صحت کے لئے قادح ہو، مثلاً کہے کہ راوی نے جھے پرجھوں بولا ہے یہ کہ میں نے بیروایت نہیں کی ۔ تو اس صورت میں اتفا قا اہل علم کے ہاں اس حدیث پر عمل ساقط ہوگا۔ اوراگرا نکاریوں ہوکہ مجھے یا ذہیں کہ میں نے بیروایت کی ہویا پھر کدیث پر عمل ساقط ہوگا۔ اوراگرا نکاریوں ہوکہ مجھے یا ذہیں کہ میں نے بیروایت کی ہویا پھر کو اُنے والے میں بیجانتا) وغیرہ کے، تو امام ابویوسف امام احمد بڑالتے، اہام کرخی بڑالتے، کے ہاں اس پر عمل اقط ہوگا۔ البتہ امام محمد، امام شافعی اور امام مالک کے ہاں ساقط نہ ہوگا۔ (نور الانوارمع المنارص ۱۹۹)

#### راوی کاروایت کے برخلاف عمل کرنا

(۸) اگرراوی نے اپنی روایت کو بیان کرنے کے بعد، کوئی ایسا کام کیا جو بیتی طور پرال روایت کے برخلاف ہو، تو اس کا بیفٹل ہمارے ہاں روایت کے سقوط کولا زم ہوگا۔ اگر روایت بیان کرنے سے قبل اس نے روایت کی مخالفت کی ، یا پھر عمل وروایت میں کی کا تاریخ معلوم نہیں تو ان صورتوں میں اس کا خلاف روایت عمل ، روایت کے لئے جرح نہ ہوگا۔ (نورالانوارمع المنارص ۱۹۰)

اور اگر ایک روایت محتملتی اور راوی نے اس کے ایک احتمال پرعمل کیا تو بیمل کی دوسرے احتمال کے ایک احتمال پرعمل کیا تو بیمل کی دوسرے احتمال کے اختیار کرنے سے مانع نہ ہوگا۔ اور اگر راوی نے روایت تو کی لیکن خودال کی عمل نہیں کرتا ، تو اُس کا حکم بیہے کہ اس کی روایت ساقط الاعتبار ہے۔ (نور الانوار مع المنارص الما) صحافی رسول کا خلافت حدید عمل کرنا

(٩) اگر صحافی رسول مُنْ النظیم نے کسی ایسی روایت کی مخالفت کی ، جو ظاہر ہواوراس میں کسی قسم کا

۔ نفانہ ہوتو ان حضرات کاعمل اس روایت کے لئے قادح ہوگا۔اورا گرروایت محتملہو اس میں نفاہوتو پھریہ قادح نہ ہوگا۔ (نورالانوارص ۱۹۱)

ای طرح صحابہ کرام بڑا گئی کا کسی روایت کے مقتضی پر کمل کرنا،خوداس روایت کی تھیجے ہے، جیسا کہ امام شافعی بڑالشہ نے مرسل کی بحث میں شرائط بیان کرتے ہوئے ایک شرط قول صحابی کا موید مرسل ہونا بیان کیا ہے۔ قول کے ساتھ کمل کا بھی بہی تھم ہے کہ یہ قابل استدلال واحتجاج ہے۔

### رادی کے لئے مضراور غیرمضر جہالتوں کا بیان

(۱۰) صحابی رسول کا روایت کی سند میں نا معلوم ہوناصحت حدیث کے لئے مصر نہیں۔ کیونکہ سارے صحابہ کرام بٹی گنتی ہی عدول ہیں۔لہذاصحت روایت کے لئے تعد دروا ۃ (اعتبار وشواہدے ذریعے) کی ضرورت نہ ہوگا۔ (تدریب الرادی ص ۲۱۱) آمدی نے احکام الاحكام ٢٨/١ ميس جمهور ائمه سے صحابہ كرام فَيَالَيْنَ كى مطلقاً عدالت ير اتفاق نقل كيا ہے۔غیرصحابی کے مجہول ہونے میں دوصورتیں ہیں،مبہم،غیرمبہم مبہم کی پھر دوصورتیں بير \_ابهام بلفظ التعديل جيب حدثني القه ،اورابهام بغير لفظ التعديل جيب حَــد تَنسن الشَّيخ، حَدَّثني ابْنُ فُلان، حَدَّثَنِي بَعْضُهُمْ ---الىروايت كى قبوليت مِن اختلاف ہے۔ ہمارے حنفیہ کے اُصول کے مطابق مرسل کی معتبر شرائط کے مطابق ، یہ ہے كه بدروايت مقبول موني حاسية فيرمبهم كى بھي دوصورتيں ہيں۔ مجہول العين والحال اور مجبول الحال \_ بہلی کا تھم آ گے آرہا ہے \_ مجبول الحال معروف العین یا یوں کہیں کہ ظاہری عاول اور باطنی طور پرخفی راوی اہلِ علم کے ہاں مستورکہااتا ہے۔اس کے بارے میں امام شافعی الم ماحد اوراکٹر اہلِ علم کے ہاں مختاریہ ہے کہ اس کی روایت غیر مقبول ہے۔اس کے احوال باطنیے کی معرفت ضروری ہے۔

امام ابوطنیفہ برالنے اور آپ کے متبعین کے ہاں اس راوی کے مسلمان ہونے اور

ظاہری طور پر اسباب فست سے محترز ہونے کو کافی سمجھا جائے گا۔ اور اس کی روایت مقبول ہوگی۔ (احکام الاحکام ۲۸۰۱)

قُرَّةُ الْعَيْنِ فِي صَبْطِ اَسْمَاءِ رِ جَالِ الصَّحِيْحَيْنِ ، صَغَيْمُ مِينَ بَرَانَ بَرُانَ فرماتے ہیں۔ '' مجہول الحال کی تین قسمیں ہیں۔ انظا ہری باطنی طور پر مجہول العدالہ۔ اس کی روایت جمہور کے ہاں غیر مقبول ہے۔ ۲۔ مجہول العدالة ، باطنی طور پر (نہ کہ ظا ہری طور پر) یہ مستور کہلاتا ہے اس کی روایت مخارقول کے مطابق مقبول ہے۔ سلیم الرازی نے قبول روایت کور جے دی ہے۔ حدیث کی مشہور کتب میں اکثر اس پر عمل کیا گیا ہے ' مجہول العین ، یہ وہ ہوگا جے اہل علم نہ جانے ہوں ، ایک آ دھراوی کی وجہ سے اس کی حدیث کی معرفت حاصل ہوئی ہو۔ ''

مولا ناستبھلی پڑھئے نے ''تنسیق النظام فی مندالا مام' میں فرمایا قسطلانی فرماتے ہیں : ''مستور کی روایت کو ایک بڑی جماعت اہل علم کی قبول کرتی ہے۔ ابن صلاح نے اس کو ترجیح دی ہے (ارشاد) ابن حجر پڑھئے شرح نخبہ میں فرماتے ہیں ، اہل علم کی ایک جماعت نے بغیر کسی شرط کے مستور کی روایت قبول کی ہے۔ ملاعلی قاری پڑھئے شرح الشرح میں فرماتے ہیں ، پہقول یعنی مستور کی روایت قبول کرنا ابن حبان کا ندہب بھی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں ، پہقول یعنی مستور کی روایت قبول کرنا ابن حبان کا ندہب بھی ہے۔ ابن حبان نے بید فدہب امام ابو صنیفہ رہوئے کی بیروی میں اختیار کیا ہے ، کیونکہ امام صاحب کے ہاں عدل کی تعریف بیہ ہے کہ جو تھے گئے۔ بارے میں جرح معلوم نہ ہو۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے لئے کوئی موجب جرح بات ظاہر نہ ہوان کے ظاہر پراعتبار کرتے ہوان کو صالح وعادل ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ احوال باطنبہ کی معرفت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ صالح وعادل ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ احوال باطنبہ کی معرفت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ طاہر پراعتبار کا حکم دیا گیا ہے۔'' (تنسیق النظام ص ۱۸)

تدریب الراوی ص۱۲۰ میں ہے''مستور لیعنی ظاہری عادل اور باطنی طور برخفی کی روایت کو وہ حضرات قبول کرتے ہیں جو مجہول العدالہ ظاہرا و باطنا کورد کرتے ہیں۔علاء شافعیہ میں سے بعض حضرات کا یہی مسلک ہے۔ ابن الصلاح کے بقول تقریباً کتب مدیث میں رواۃ کی ایک بڑی تعداد کی مرویات کو قبول کرنے میں اس مسلک کواختیار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے احوال باطنیہ ان کے زمانہ کے بہت زیادہ قدیم ہونے کی وجہ ہے معلوم کرنا معدر ہے۔ نوویؓ نے شرح مہذب میں اس قول کو تھے قرار دیا ہے۔''

ما لک بن خیر کے ترجمہ میں امام ذہبی بڑالتہ: نے میزان الاعتدال ۲۲۲ میں فرمایا کہ ابن قطان کا اس کے بارے میں بیر کہنا کہ اس کی عدالت ثابت نہیں ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی توثیق پر کمی نے بطور نص کی نہیں کہا۔ خود سیحین کے روا ق میں ایک بڑی تعداد الی ہے کہ ہمارے علم میں کمی نے بھی ان کی توثیق پر نص نہیں کی ، توثیق کو بیان نہیں کیا۔ (اس کے باوجود وہ مقبول ہیں وجہ بیہ ہے کہ) جمہور کا غذہ بیہ ہے کہ اگر مستور کا شخ اور شاگر د تقداور صدیث میکر نہ ہوتو یہ (مستور بھی تقد قرار دیا جائے گا اور) مدیث سیحے ہوگی " اور شاگر د تقداور صدیث میکر نہ ہوتو یہ (مستور بھی تقد قرار دیا جائے گا اور) مدیث سیحے ہوگی " طرف سے جرح و تعدیل منقول نہ ہواور اس کے شخ و شاگر د تقد ہو۔ روایت میکر نہ ہوتو یہ راوی (مستور) ابن حبان کے ہاں تقد ہوگا۔ ابن حبان کی کتاب الثقات میں بہت سے راوی (مستور) ابن حبان کے ہاں تقد ہوگا۔ ابن حبان کی کتاب الثقات میں بہت سے روا ق کے بارے میں بہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو ابن حبان کے اس اسلوب کا منظم نہیں ، انہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ عالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہور درنے میں۔ عالم نہیں ، انہوں نے اعتراضات کردیے ہیں۔ عالانکہ نہ توان پر اعتراض درست ہور درنے میں۔ مالئہ نہ کورہ میں کوئی جھڑ اسے۔ " (الرفع والکمیل ص ۲۰۸ تدریب ص ۵۲)

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں ،ان اقتباسات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مستور کی روایت کی قبولیت میں بہت ہے محدثین امام صاحب کی موافقت کررہے ہیں۔

اب یہ بھنا جا ہے کہ راوی کی جہالت و معرفت کا مدار محدثین کے ہاں اس بات پر ہے کہ اگر کی راوی کا شاگر دصرف ایک ہے تو یہ جہول العین ہے۔ اور اگر اس کے تلا فہ فیس اعلی الاقل) دو تقدراوی ہیں تو یہ راوی مجہول العین نہ ہوگا۔ اس کی جہالت مرتفع ہو چکی اور یہ معروف شار ہوگا۔ (تدریب الراوی ص ۱۲۱) کیکن حفیہ کے ہاں ایک دوراویوں پر اس کا مداز ہیں بلکہ اس کا مدار قلت روایت و کشرت روایت پر ہے۔ اس کی تشریح آگے آتی ہے۔ مداز ہیں بلکہ اس کا مدار قلت روایت و کشرت روایت پر ہے۔ اس کی تشریح آگے آتی ہے۔

علوم الحديث المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالة المحالحة ا

یہ بات پیش نظرر ہے کہ مجھول العین جس مخص کو قرار دیا گیا ہے یعن جس سے مرف ایک راوی روایت کرے، محدثین کے ہاں اس کے مردود الروایة ہونے پر اتفاق نہیں، اختلاف ہے بعض مطلقاً رواور بعض مطلقاً قبولیت کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مطلقاً قبولیت کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مطلقاً قبولیت کا قول اُن حضرات نے اختیار کیا ہے جوراوی کے لئے صرف مسلمان ہونا کا فی سمجھتے ہیں۔ بعض اہل علم کے ہاں مجھول العین کی روایت میں یہ تفصیل ہے کہ اگراس سے وہ مشاکخ روایت لیتے ہیں، تو یہ روایت مشاکخ روایت لیتے ہیں، تو یہ روایت مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ روایت نہ ہوگی۔ مقبول ہوگی، جیسے ابن مہدی، یکی قطان اور اگرا یہے مشاکخ میں سے کوئی بھی اس سے یہ روایت نہ ہے کہ روایت نہ ہوگی۔

حافظ ابن عبدالبر کے ہاں مختاریہ ہے کہ اگر وہ زہد و ورعکے علاوہ کی اور علم میں مشہور ہومثلاً علم اوب نحونقہ وغیرہ تواس کی روایت بھی مقبول ہوگ۔اوراگریہ زہد کے علاوہ اور کی علم میں نمایاں مقام نہیں رکھتا تو پھراس کی روایت مقبول نہ ہوگی۔ایک قول یہ ہے کہ جس راوی سے صرف ایک راوی ہی روایت کرتا ہوا ورائمہ جرح و تعدیل میں ہے کی بھی ایک نے اس کی توثیق کی ہو، تو اس کی روایت قبول ہوگ۔ وگرنہ اگر کسی سے اس کی توثیق منقول نہ ہو، تو مردود الروایة ہوگا۔ابوالحن بن قطان نے اس کو اختیار کیا ہے۔اور ابن حجر رابط نے اس کو اختیار کیا ہے۔اور ابن حجر رابط نے اس کو اختیار کیا ہے۔اور ابن حجر رابط نے اس کو اختیار کیا ہے۔اور ابن الروی ص ۲۱۰۔۱۱۱)

ہمارے حنفیہ کے ہاں کسی راوی پر بیجر ح درست نہیں کہ اس کا شاگر دمخض ایک ہو،
اس کی تصریح مسلم الثبوت اور فواتح الرحموت میں کی گئی ہے۔ (رفواتح الرحموت ۲ روسی اس کی تصریح مسلم الثبوت اور فواتح الرحموت میں کی گئی ہے۔ (رفواتح الرحموت ۱۲۹۱)
حنفیہ کے ہاں مجہول العین بیہ ہے کہ جس شخص کی عدالت مجہول ہوے اس شخص سے
ایک راوی روایت کرتا ہو، دو ہوں یا دو سے زائد عدالت کے مجہول ہوے کی وجہ سے یہ مجبول العین ہے ہی مجبول اگر صحافی ہو، تو ہیہ جہالت مصر نہیں جیسا کہ گزرا۔

اوراگریہ غیرصحابی ہے تو پھر اب دیکھیں گے کہ اس کی روایت قرن ٹانی میں مشہور ہوئی یانہیں ہوئی۔اگریہ روایت جس کوصحابی کے علاوہ کوئی شخص (تابعی) مجبول

ہونے کی حالت میں روایت کر رہا ہے، قرن ٹانی میں مشہور نہیں ہوئی۔ تو اب اس پرقرن ٹانی میں مشہور نہیں ہوئی۔ تو اب اس پرقرن ٹانٹ میں اگر اس کا ظہور نہ ہوسکا تو ) بعد میں جائز نہیں، اگر سروایت قرن ٹانی میں مشہور ہوئی ،سلف نے بھی اسے سیح قرار دیایا کم از کم اس پرنقذ نہ کیا توروایت مقبول ہے۔ اوراگر سلف نے اسے رد کیا تو بیمر دود ہوگی۔

اوراگرسلف میں قبولیت وعدم قبولیت میں آپس میں اختلاف ہوگیا تو موافق قیاس ہونے پراس کوقبول کرلیا جائے گا اور مخالف قیاس ہونے پر درکر دیا جائے گا۔ (قفوالا ترص ۲۰)

اگر رادی معروف الروایة اور معروف العدالة ہوتو اس کی روایت مطلقاً قبول ہوگی۔معروف بالفقہ راوی ہویا غیر معروف ،روایت موافق قیاس ہویا نہ ہو۔اس رادی سے مزید ایک راوی روایت کر مہا ہویا دویا بھر دوسے ذائد۔

` معروف بالفقه اورمعروف بالعدالة كى روايات كے مابين فرق كرناعيسى بن ابان كا ندہب ہے۔

امام کرخی رشان اوران کے تلامذہ حنفیہ اہل علم کے ہاں (قبول روایت کے لئے) نقدراوی شرط نہیں۔ کیونکہ حدیث قیاس پر مقدم ہوتی ہے بلکہ ہرعادل کی خبر قیاس پر مقدم ہوگ۔ بشرطیکہ کتاب وسنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ (نورالانوارص ۱۸)

مستور کی روایت کے بارے میں ہمارے حضرات کی آراء مختلف ہیں چنانچہ آمدی اور ملاعلی القاری بڑالنے کے ہاں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روایت مطلقاً مقبول ہے۔

تفوالاترص، ۲ میں تحریب کہ ہمارے ہاں مستورہ ورادی ہوتا ہے جو ظاہر آعادل ہو
اس کی عدالت باطنی مخفی ہواس سے روایت کرنے والے ایک ہوں دو ہوں یا زائد (برابر
ہواں دو ہول یا زائد (برابر
ہوتو یہ
اس رادی کی روایت کا تھم یہ ہے کہ قرون ٹلاشہ کے رواۃ کے علاوہ اگر رادی ہوتو یہ
انقطاع باطنی کی بنیاد پر غیر مقبول ہے۔ (قفوالاتر ص ۱۵)

تنسیق انظام ص ۱۸ میں اس کو ملاعلی قاری النظائے کے حوالہ سے بول نقل کیا گیا ہے جس کا حاصل میہ جس کا حاصل میں مستور کے بارے صاحبین اور امام صاحب کے اختلاف کا حاصل میہ

## علوم الحديث المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالجة ا

ہے کہ صحابہ ڈی اُنڈیم تابعین واتباع تابعین میں مستور مقبول ہے۔ کیونکہ ان تین زمانوں کے خیر ہونے پر حدیث نبوی میں نص ہے۔ ان کے مابعد زمانوں کے مستور رواۃ صرف توثیق کی بنیا دیر مقبول ہوں گے۔اور یہ بہترین تفصیل ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جن اہل علم سے منقول ہے کہ ہر زمانہ کے مجبول العین اور مستور کی روایت مقبول ہے تو اس کا ممل یہ ہے کہ ان کے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روایات پراگر کوئی عمل کرنا چاہتو جائز ہے ہاں عمل واجب نہیں ہے۔ (فائدہ) جوشخص معروف العین والعدالة ہولیکن مجبول الاسم والنسب (یعنی ان کے اساء و نسب میں اختلاف ہواور تعیین نہ ہوسکتی) ہو، تو اس کی روایت بالا تفاق مقبول ہوگی صحیحین میں ایسے رواۃ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر کسی نے یوں کہا، کے۔ لڈئینے فاکدن او فاکدن او فاکدن او بھرے سے فلاں نے مالاس نے حدیث بیان کی) اور جن دوشیخوں راسا تذہ کا نام لے رہا ہوگا۔ اور اگر ایک مجبول العدالہ ہو یا بھر کے دونوں ثقہ ہوں۔ تو روایت بہر صورت مقبول ہوگی۔ اور اگر ایک مجبول العدالہ ہو یا بھر کے لڈئونی فلان آؤ فیڈرہ جسے الفاظ استعال کیے تو ان صور تو ں میں یہ مقبول الروایت مقبول نہ ہوگا۔ کیونکہ دوسرے راوی مجبول کے مخبر ہونے کا احمال ہے اور مجبول کی روایت مقبول نہیں۔ (تدریب الراوی ص ۱۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں مجہول العدالة کی روایت کے بارے میں حفیہ کے اختلاف ابھی ہم بیان کرآئے ہیں۔

## استفاضه اورشهرت سے عدالت راوی کا ثبوت، ائمه شهورین کی توثیق کا ذکر

(۱۱) استفاضہ اور شہرت ہے بھی کسی راوی کی عدالت ٹابت ہو سکتی ہے اہل علم ،محدثین اور دیگر اصناف علم سے حاملین کے درمیان اگر کسی کی عدالت مشہور رہواور اس کی اہل علم نے تعریف کی ہو، توبیعدالت کے لئے کافی ہوگا۔ مزید تعدیل کے لئے توثیق کے لئے بطور

امام ابو بکر با قلانی برات فرماتے ہیں: "شاہد و مخبر تزکیہ و تعدیل کے اس وقت مختاج ہوتے ہیں جب ان کا معاملہ مشکل و مشتبہ ہو۔ اگر وہ مشہور بالعدالہ ہوں اور لوگوں کے ہاں پندیدہ ہوں تو اب (مزید) تزکیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی نفوس میں ایک دو شخصوں کی توثیق و تعدیل وہ تا ثیر نہیں رختی جس کی حامل وہ عدالت (راوی کی) ہے جولوگوں کے مابین مشہور ہو چکی ہے۔ مؤخر الذکر قوی درجہ کا تزکیہ ہے۔ اور مقدم الذکر میں ایک دولوگوں کا مجموت بول دینا اپنی غرض ہعلقِ خاطر کو مدنظر رکھتے ہوئے تزکیہ کرناممکن ہے۔ " (تدریب الراوی ص ۱۹۸۔ ۱۹۹)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں پی معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ ، اوزائی ، سفیان توری ، ابن عینہ ، شعبہ ، لیث ، ابن المبارک ، وکیج ، ابن معین ، ابن المدین ، محمہ بن حسن ، ابو یوسف اور ان حضرات کے ہم بلہ لوگ تقد ہیں ان کی عدالت و ثقابت کے بارے میں سوال کرنا ہی فضول ہے اسٹی خص کے بارے میں سوال ہوا کرتا ہے جس کا معاملہ فی ہو۔ ان حضرات کی توثیق و تعدیل تو اللہ علم ، محدثین اور فقہاء کے مابین مشہور ہو چکی ہے۔

(فائدہ محضی فرماتے ہیں: امام احمد سے اسحاق بن را ہویہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کھلا اسحاق کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح ابن معین سے ابوعبید کے بارے میں بوچھا گیا تو تعجب سے فرمایا مجھ جیسا مخص بھلا ابوعبید کے بارے میں کیا کہرسکتا ہے؟ ابو عبید تو اس درجہ پر ہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے صا در فرما کیں )۔

امام ذہبی ڈالٹے نے میزان ارا میں تحریر کیا: فرماتے ہیں: ''اس کتاب میں فرعیات میں مقتدا، اہل علم ائمہ کرام کا تذکرہ نہ کروں گا کیونکہ اہل اسلام کے ہال ان کی جلالت قدر، عظم مرتبدرائخ ہو چکا ہے۔ (لہٰذاان کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت نہیں)۔ مثلا امام ابو حنفیہ، امام شافعی اورامام بخاری بہنتہ وغیرہم۔''

(فاکدہ: حاشیہ میں مؤلف مرحوم فرماتے ہیں: "امام ذہبی بلانے کے ندکورہ اقتباس سے معلوم

ہوا کہ میزان کے بعض نسخوں میں امام صاحب کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے اوراس میں انہیں توت حفظ میں کمی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا جاتا ہے وہ میزان میں اضافہ کر دہ ہے امام ذہبی بڑائیں کر دہ نہیں کر دہ نہیں کر اللہ کے مزید کا بیان کر دہ نہیں ۔ کیونکہ ذہبی بڑائیہ نے واضح کر دیا کہ وہ اٹمہ کو بیان نہیں کریں گے۔ مزید برآں امام ذہبی بڑائیہ نے امام ابوحنیفہ بڑائیہ کو تو تذکرۃ الحفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس شخص کو تذکرۃ الحفاظ میں وہ حافظ ، امام ، مجتبد، حاملعلم نبوی اور تھج و کسے ہوسکتا ہے کہ جس شخص کو تذکرۃ الحفاظ میں وہ حافظ ، امام ، مجتبد، حاملعلم نبوی اور تھج و تضعیف ، جرح و تعدیل کا امام قرار دیں اور پھر ای کو میزان الاعتدال میں ضعیف قرار دیں۔ 'اس حاشیہ کے بعد محتمی شخ ابوغدہ فرماتے ہیں مولا نالکھنوی بڑائیہ نے میزان کے نبی میں امام کے ترجمہ کے الحاق ہونے پرغین کی الرفع والممیل کے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔ دلائل نقل کے ہیں۔ بعض کو میں نے بھی الرفع والکمیل کے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔ دلائل نقل کے ہیں۔ بعض کو میں نے بھی الرفع والکمیل کے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔

ابوغدہ فرماتے ہیں میں نے دوایے نسخ دیکھے کہ جوامام ذہبی کے سامنے پڑھے گئے تھے۔ایک نسخہ تین اور دوسراچھ سے زائد مرتبدان کے سامنے تلاوت کیا گیا!ان دونوں میں امام صاحب کا تذکرہ موجود نہیں۔

اور پھر بعد میں اس عبارت کے متعلق ایک نئی تحقیق پراطلاع ہوئی جس میں ایس وجوہ سے اس ترجمہ کوالحاتی قرار دیا گیا جو بالکل نئی اورا چھوتی ہیں۔مولا نالکھنوی اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا، یہ تحقیق مزید ہمارے محترم دوست حضرت العلامة محمد عبدالرشید نعمانی کی کتاب مَا تَمَسُّ اِلَیْهِ الْحَاجَةُ لِمَنْ یَطَالِعُ سُنَنَ اِبْنِ مَا جَه میں موجود ہے۔

ای طرح علامہ امیر صنعانی نے بھی توضیح الا فکار میں صراحت کی کہ میزان میں امام ابوحنیفہ بڑالئے: کا ترجمہ موجود نہیں ۔ محدث حلب حافظ ابن عجمی کے بوتے کے نسخہ ۹۸۷ میں لکھے گئے تسخہ میں بھی اس کا ذکر نہیں ۔ یہ نسخہ بھی امام ذہبی بڑالئے: کے زیر نظر رہا۔

تمام دلائل کا خلاصہ یہی ہے کہ میزان میں امام صاحب کا ترجمہ کسی شریر کی شرارت سے بردھادیا گیا ہے۔ بیام ام ذہبی اللہ کے قلم سے بیں ہے)
توثیق کے بارے میں ابن عبدالبرنے توسع سے کام لیتے ہوئے بیفر مایا : سی بھی علم

علوم الحديث المحالي الحديث المحالية الم

کا ماہرفن معروف شخص عادل قرار دیا جائے گا۔ جب تک اس کے خلاف جرح مفسر نہ آ جائے وہ ثقہ شار ہوگا۔علماء متاخرین میں سے ابن المولق نے اس پر ابن عبدالبر کی موافقت کی ہے۔ (تدریب الراوی ص ۱۹۹)

# راوی کی جہالت بالعین (بالذات) کیسے مرتفع ہوگی

(۱۲) جمہور اہل علم کے ہاں راوی کی جہالت عین، دو عادل راویوں کے اس سے روایت لینے کے ساتھ مرتفع ہوجائے گی۔البتہ اس سے اس کی عدالت ٹابت نہ ہوگی۔

دارقطنی کا کہناہے کہ جس مخص سے دوثقہ راوی روایت کریں تو ارتفاع جہالئ کے ساتھاس کی توثیق بھی ہوجائے گی (التعلیق الحن ار۷۸) (فتح المغیث ۱۳۷)

حافظ ابن القیم زاد المعاد ۴ مرے میں فرماتے ہیں۔" حدیث ابی رکانہ میں صرف ایک علت ہے اور ورہ ہے ہے کہ اس کے راوی ابن جریج اسے بعض بنی ابی رافع سے نقلِ کرتے ہیں اور یہ جمول ہیں اگر چہتا بعی ضرور ہیں۔ ابن جریج انمئہ ثقات میں سے ہیں۔ اور عادل و ثقہ راوی کا کسی سے روایت کرنا اس شخ کی تعدیل و توثیق ہی ہے۔ جب تک اس کے بارے میں کوئی جرح منقول نہ ہو۔ ابن جریج کے شخ تا بعین کے زمانہ میں تھے۔ اور تابعین کے زمانہ میں جھوٹ تقریباً نہیں تھا۔

ابن جرت کے بارے میں گمان بدنہ کیا جائے کہ انہوں نے روایت کا تخل کسی کا ذب ومجروح سے کیا ہوگا''۔

ابن القیم کی اس عبارت میں اشارہ ہے کہ ان کے ہاں شخ کی جہالت عین صرف ایک راوی کی روایت سے مرتفع ہو جائے گے۔ بشرطیکہ راوی عادل ہو۔ اور قرون ثلاثہ میں سے کوئی ہواور یہ مسلک حنفیہ کے مسلک کے قریب ترہے۔

ابن حجر الطف فتح البارى ٩ ر٢٩٢٧ ميں حديث أم سلمه كى شرح ميں فرماتے ہيں : "اَكْ عَسْمَيْسَاوَانِ اَنْتَمَا (كياتم دونوں بھى نابينا ہو؟) روايت كى سند قوى ہے۔زيادہ سے

# علوم الحديث المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالة المحالحة ا

زیادہ اس پراعتراض سے کہ اس روایت کو زہری نے انفرادا نبھان سے روایت کیا ہے اور پیعلت حدیث کے لئے قادح نہیں۔ جو خص زہری کے بارے جانتا ہے کہ وہ ام سلم کے مکاتب تھے اور یہ کہ کسی نے زہری کومجروح قرار نہیں دیا۔ تو وہ ان کی (اس) روایت کو رنہیں کرے گا۔''

تدریب الراوی می ۲۰۸ میں ہے: "جب عادل راوی شخ کا نام لے کرروایت کرے، تو علاء حدیث کی اکثریت کے مطابق یہ تعدیل شار نہ ہوگا۔ یہی بات صحح ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں اسے تعدیل قرار دیا گیا اس بنیا دیر کہ اگر اس شخ میں جرح ہوتی، تویہ عادل راوی ضرور بیان کرتا۔ اور اگر جرح کے ہوتے ہوئے بھی یہ بیان نہیں کرتا تویہ دین میں دھو کہ دہی ہے (لہذا تعدیل مجھی جائے)

علاء کی ایک جماعت نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو جو صرف ثقات اہل علم سے ہی روایت کرتا ہو۔ تو اس کی روایت کرنا تو تعدیل شار ہوگا۔ وگر نہ اگر وہ ہرتم کے رواۃ سے روایت لیتا ہوتو اس کے شخ کی تعدیل کے لئے اس کا روایت کرنا کائی نہ ہوگا۔ علامہ آمدی ، ابن حاجب اور دیگر حضرات اصولیین نے اسے ترجیح دی ہے'
(فاکدہ) حاشیہ میں شخ ابوغدہ نے سخاوی کی فتح المغیث کے حوالہ سے ایک فہرست دی ہے۔ اس میں ان اہل علم کے اساء گرامی ہیں جو تقریباً صرف ثقہ اہل علم ہی سے روایت کرتے ہیں (کبھی کھارغیر ثقہ سے ہوجاتی ہے) ان حضرات میں امام احریہ بقیبین مخلد ہو ہو بین عثمان ، سلیمان بن حرب، شعبہ عمی ، عبدالرحمٰن بن مہدی ، ما لک، یکی القطان واخل بیں ۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: پہلا قول احوط ہے اور دوسرا قول دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ لیکن اس کو قرون ثلاثہ کی قید سے مقید کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول معتدل ترین اور موجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی حد بندی کی بھی ضرورت نہیں۔ معتدل ترین اور موجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی حد بندی کی بھی ضرورت نہیں۔ تدریب ص ۲۰۵ میں مزید رہی ہے ۔ جب کوئی نام لیے بغیر کے لڈئینی الیّقَادُ وغیرہ م

کے توضیح قول کے مطابق تعدیل میں بیکافی نہ سمجھا جائے گا۔ بعض اہل علم نے اسے کافی خیال کیا ہے۔'' خیال کیا ہے۔''

مولا نامرحوم فرماتے ہیں تھ گئنی الشّقة کہنے والا اگرخود تقدہ تو ہمارے ندہب دفعی کے مطابق یہ بنتا ہے کہ اگر قرون ثلاثہ سے اس کا تعلق ہو۔ تو اسے تعدیل قرار دیا جائے ، کیونکہ قرون ثلاثہ کا مجہول ہمارے ہاں جب مقبول ہے تو ایسا مجہول بطریق اولی مقبول ہوگا جس کے بارے میں راوی تھ گئنی الشّقة کہدرہا ہے۔ ہاں قرون ثلاثہ کے بعد کا اعتبار نہیں۔

# ان ابل علم كابيان جوسرف تقدرواة سے حديث نقل كرتے ہيں

(۱) یخی بن سعیدالقطان را نظر یب (۲) ابن مهدی را نظینه (تدریب) (۳) .....امام ما لک الطن کے اساتذہ میں عبد الکریم بن ابوالمخارق ثقة نہیں۔نسائی الطنیز نے انہیں متروک قرار دیا ہے۔ (تہذیب) (نصب الرابر ۲۵۹۷) (۴) امام شعبہ جبیا کہ ابن حجر نے تہذیب کے مقدمہ ارہم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ (فائدہ جمشی فرماتے ہیں کہ شعبہ چونکہ روایت لینے میں متشدد تھاس لیےان کے بارے میں بیکہددیا گیاہے کہوہ صرف تقدروا ق تشخروایت لیتے ہیں۔ ورنہ پیکی ضابطہ ہیں، ہاں اکثری اور اغلبی ضرور ہے۔خطیب نے باسندید بات الکفاید میں نقل کی ہے کہ شعبہ فرماتے تھے اگر میں صرف ثقہ راویوں سے روایت کروں تو دویا تین مشائخ ہے ہی روایت کرتا۔عیون الاثر کے شروع میں ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ شعبہ نے حضرت جابر جعفیا براہیم ہجری محمد بن عبیداللہ العزرمی وغیرہ ضعفاء سے روایت لی ہے۔ مؤخر الذکر کی تضعیف پرامام ذہبی را الله نے میزان میں اجماع نقل کیا ہے۔ تہذیب میں ابن عدی سے منقول ہے کہ زیدعی سے شعبہ نے روایت لی ہے۔ اورشایدان سے بر ھرکسی اورضعیف سے شعبہ نے روایت ہیں لی) (۵) سعيد بن المسيب (۲) محمد بن سيرين (۷) ابرا بيم مخعي ، الجو هرانقي ۵ر۹ • امين تمهيد الي

عمر وج ابس سے حوالہ سے سے مرقوم ہے ہروہ راوی جو صرف تقدروا ۃ سے قال کرتا ہے اس کاارسال و تدلیس مقبول ہے لہذا ابن المسیب ، ابن سیرین اور تعلی روایات اہل علم کے ہاں تھے ہوں گی۔

(۸) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یجی بن معین بھی صرف تقدروا ہ سے روایت لیتے ہیں اگر چہاس کی تصریح کسی نے نہیں کی لیکن ان کی قدر ومنزلت اس کا پنہ دیتی ہے کہ وہ ضعیف سے روایت نہیں کرتے ہوں گے۔امام احمد بڑالشنہ ،ابن المدینی جیسے اکابرین کے ہم نشین ہوتے تھے۔اوران کی موجودگی میں یہی احادیث کا انتخاب کرتے ،جیسا کہ تہذیب الاہم ۲۸۸ میں مرقوم ہے۔ (۹) ای طرح یجی بن الی کثیر رشالشہ کے بارے میں ابوحاتم رشائے فرماتے ہیں کہ وہ صرف تقد سے روایت لیتے تھے (تہذیب جا ۲۲۹۱)

ر(۱۰) یہ بات گزر چکی کہ ابن عینہ کی تدلیس کو اہل علم نے قبول کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن عینہ بھی صرف ثقہ رواۃ سے روایت لیتے ہیں۔ (۱۱) ای طرح امام احمد را اللہ ایک اس کی تصریح کی ہے۔ سارے شیوخ ثقات ہیں۔ حافظ بیٹمینے ثابت بن ولید کے ترجمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ (مجمع الزوائد ار ۸۰)

(فاكدہ بحثی فرماتے ہیں كہ بية قاعدہ بھی اكثری ہے۔ كيونكہ امام احمد راطنے نے عامر بن صالح علی بن مجاہد جيسے متر وكين اور متہمين بالكذب سے روايت لی ہے۔ چنا نچہ ميزان میں عامر كے ترجمہ ميں امام ابوداؤد راطنے كے حوالہ سے مرقوم ہے۔ كہ يجیٰ بن معین فرماتے ہیں عامر احمد راطنے كوجنون ہوگيا كہ عامر سے روايت ليتے ہیں علی كوابن معین نے واضع قرار دیا ہے۔ ابن حجر راطنے نے تقریب میں اسے متروك قرار دیتے ہوئے امام احمد راطنے كے میں سب سے زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔

(۱۲) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں ہمارے امام ابو حنفیہ بڑالتے کے شیوخ بھی سارے ثقہ روا ہ ہیں۔امام شعرانی بڑالتے نے میزان ار ۲۸ میں لکھا ہے کہ'' میں نے امام کی مسانید ثلاثہ ان کے شخوں کے مطالعہ کی سعادت حاصل کی ہے جن پر محدثین کی مہریں اور تحریرات ثبت ہیں (ان محدثین میں آخری محدث حافظ شرف الدین دمیاطی جیسے شخص ہیں) ان مسانید میں میں نے دیکھا کہ امام صاحب ثقہ اور خیار التا بعین سے ہی روایت لیتے ہیں۔ مثلاً اسود، علقہ، عطا، عکر مہ، مجاہد، مکحول، حسن بھری وغیرہم ۔ پس امام صاحب اور نبی کریم مُلَّا شِیْرُالیک اللہ علم اور بہترین لوگ ہیں۔ نہ تو کذاب نہ متبم آنے والے بھی روات ثقہ، عادل ائمہ الل علم اور بہترین لوگ ہیں۔ نہ تو کذاب نہ متبم بالکذب بیان لوگوں کی عدالت کے لئے کافی ہے کہ امام صاحب جیسامتی متورع شخص ان بیان کے احکام لے رہا ہے'

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا تشدد فی الروایۃ مشہور ہے اس بارے میں آ گے تفصیل سے آرہا ہے۔ جس سے امام صاحب کی معرفت بالرجال نقدِ حدیث اور علو مقام پروا تفیت حاصل ہوجائے گی۔ پس امام صاحب جس شخص سے روایت لیس اور اس پر جرح نہ کریں وہ ثقہ ہے۔

(محشی فرماتے ہیں بیقاعدہ بھی اغلبی ہے کیونکہ امام نے جابر بھٹی ہے بھی روات کی ہے۔)

(۱۳) مولانا مرحوم فرماتے ہیں ای طرح جن رواۃ ہے امام شافعی پراللہ نے روایت لی ہے وہ بھی ثقہ ہیں کیونکہ آپ بھی علوم حدیث فہم حدیث اور جرح و تعدیل میں مرجع ہیں۔ یاد

رہے کہ امام شافعی پڑاللہ کے اپنے مقلدین اس ضابطہ کو تسلیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ امام شافعی پڑاللہ نے ابراہیم بن ابی بچی اسلمی ہے روایت لی ہے جے ضعیف قرار دیا گیا ہے لیکن شافعی پڑاللہ کا مقام اس سے بڑھ کرہے کہ دہ ایسے راوی سے روایت لیں جوان کے ہاں امام شافعی پڑاللہ کا مقام اس سے بڑھ کرہے کہ دہ ایسے راوی سے روایت لیں جوان کے ہاں ضعیف ہو ۔ پس بیراوی امام شافعی پڑاللہ کے ہاں ثقہ ہے۔ اگر چہ اوروں کے ہوان کے ہاں شعیف ہو۔ پس بیراوی امام شافعی پڑاللہ کے ہاں ثقہ ہے۔ اگر چہ اوروں کے ہاں بی ضعیف ہے۔ (۱۲۲) اس طرح ابن ابی ذئب کے مشائخ میں صرف ابوجابر بیاضی غیر اس میضعیف ہے۔ (۱۲۲) اس طرح ابن ابی ذئب کے مشائخ میں صرف ابوجابر بیاضی غیر شعیف ہے۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔ (تہذیب ہیں۔ اس کی تصریح ابن معین اور احمد بن صال کے تی ہے۔

(۱۵) ای طرح امام نسائی را الله کے سارے شیوخ تقد ہیں۔ امام ذہبی را الله نے میزان میں اللہ اور کا مام نسائی را الله کے سارے شیوخ تقد ہیں۔ امام ذہبی را الله کا معندی نے الوالولید احمد بن عبد الرحمٰن کے ترجمہ میں خطیب بغدادی سے نقل کیا کہ ابو بکر باغندی نے ا

سکری سے ابوالولید کے بارے میں جو نقل کیا ہے وہ ہمارے ہال معتبر نہیں۔ ابوالولید تو آبل صدق میں سے ہیں ان سے امام نسائی رائٹ نے بھی روایت کی ہے، اور بیان کی ثقابت کے لئے کافی ہے۔ (میزان ار ۱۱۵)

(۱۲) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس طرح امام نسائی اٹسٹنے نے جنبی میں جن اہل علم سے روایت لی ہے اور سکوت اختیار کیا ہے تو وہ بھی ثقہ ہیں ، کیونکہ امام نسائی اٹسٹنے کی شروط رجال کے بارے میں شیخین کی شروط سے زیادہ سخت ہیں۔

ابن حجر بطلقہ نے حافظ ابوفضل بن طاہر سے نقل کیا ہے ، انہوں نے سعد بن علی زخیانی سے ایک ایسے راوی کے بارے میں سوال کیا کہ جس سے امام نسائی بطلقہ نے روایت نہیں کی تھی ۔ تو انہوں نے اسکی توثیق کرتے ہوئے فر مایا کہ نسائی کی شروط شیخین کی شروط سے نیادہ سخت ہیں۔ (زہرالر کی ارم)

(۱۷) اس طرح امام بخاری برطن جس شخص سے روایت کریں گے، سیح و دونوں میں وہ بھی ثقہ ہوگا۔ چنا نج محمد بن ابی حاتم برطنت کے بقول امام بخاری برطنت فرماتے ہیں کہ میں نے صرف محد ثین اہل علم ہی سے روایت لی ہے (ہدی الساری ص ۹۷۹)۔

(۱۸) جس راو کی کوامام بخاری پڑالشہ اپنی تواری خلاشہ میں اس طرح بیان کریں گے کہ اس پر کوئی جرح نہ کڑیں گے تو بیاس راوی کی ثقابت ہوگی ، کیونکہ امام بخاری مجروح کو بلا جرح نہیں جھوڑتے۔ ابن تیمیہ البحد نے اس کو بیان کیا ہے۔ (نیل الاوطار ۱۷۸۳)

(۱۹) ای طرح امام مسلم رُ الله کے اساتذہ ،جن کی روایات مسلم میں ہیں وہ بھی ثقہ ہیں کیونکہ امام مسلم رِ الله تقدیمی کی روایت لیتے ہیں۔

(۲۰) ای طرح امام ابوداود رئرالید، چنانچه خطیب بغدادی رئرالید نے لکھا ہے کہ شیخین اور امام ابوداود رئرالید، چنانچه خطیب بغدادی رئرالید کے جن رواۃ پراعتر اضات ہیں وہ اعتر اضات ان حضرات کے ہاں ثابت نہیں۔ لیعنی ان کے ہاں موٹر نہیں (شرح نو وی ارد۲۵) ابن القطان فرمائے ہیں امام ابودا وَدر رئرالیہ صرف ایسے راوی سے روایت لاتے ہیں جوان کے ہاں ثقہ ہوتا ہے (نصب الرابیا راوم)

علوم الحديث المحالي ال

(۲۱) مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ یہی حال ان رواۃ کا ہے جن سے امام ابوداؤد رائے ہنی، میں سکوت اختیار کریں تو وہ صالح ہوگا۔ چنانچہ ام ذہبی رائے ہے میزان میں ابراہیم بن سعید کے بارے میں نافع کا قول نقل کیا کہ منکر الحدیث اور غیر معروف ہے۔ امام ذہبی رائے میں کہ امام ابوداؤد رائے ہیں کہ امام ابوداؤد رائے ان سے احرام کے بارے میں روایت کی ہے اور سکوت اختیار کیا ہے۔ بس میہ مقارب الحال ہے (ضعیف نہیں) (میزان اردس)۔ امام زہبی رائے کاس طرز صدیعے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں امام ابوداؤد رائے کے اس طرز صدیم موا کہ ان کے ہاں امام ابوداؤد رائے کے اس طرز صدیم موا کہ ان کے ہاں امام ابوداؤد رائے کے اس طرز صدیم موا کہ ان کے ہاں امام ابوداؤد رائے کے اسکوت حدیث وراوی کی صالحیت یر منتحر ہوتا ہے۔

(۲۲) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں اس طرح بھی بن مخلد کے شیوخ بھی تقہ ہیں ابن حجر پڑاللہ ا نے احمد بن جواس کے ترجم میں فرمایا کہ اس سے بھی بن مخلد نے روایت کی ہے۔اورانہوں نے تصریح کی ہے کہ وہ صرف تقہ سے روایت لیتے ہیں۔ (تہذیب ۱۲۲)

(۲۳) اس طرح حریز بن عثمان کے سارے شیوخ اُلقہ ہیں۔ ابن حجر اِمُراللہ نے لسان ۲۸۰۲ میں اس کی تصریح کی ہے۔

(۲۴)ای طرح طبرانی کے وہ شیوخ جن کی تضعیف میزان میں نہیں کی گئی، وہ بھی ثقہ ہیں۔ بیٹی نے مجمع الزوائدا میں تصریح کی ہے۔ (۱۸۸)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ طبرانی کے شیوخ کی خصوصیت پرامام ذہبی رائلٹے نے تصریح کی ہے۔ بیٹی نے دراصل بیضا بطام ذہبی رائلٹے کی ایک عبارت سے اخذ کیا ہے جس کر خلاف کی ایک عبارت سے اخذ کیا ہے جس کر خلاف ہے جس پر خلاف نے میزان میں ہراس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس پر جس کر کا گئی ہے۔ لہذا جب طبرانی کے شیوخ پر جرح نہ ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ ثقہ ہیں۔ تو امام ذہبی رائلٹے کے اس قول کے عموم سے معلوم ہوا کہ میزان میں جس راوی کی تضعیف نہ کی ہووہ ثقہ ہوگا گر چہوہ طبرانی کے شیوخ میں سے نہ ہو۔

ابن حجر الله نے لسان المیز ان کے آخر میں لکھا ہے کہ جورواۃ لسان المیز ان اور تہذیب التہذیب میں نہلیں۔ تو وہ مستور ہوں گے یا تقہ ہوں گے۔ ( لسان المیز ان

# علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

۲۸۲۸ حفیہ کے ہاں مستور کی روایت کے متعلق تفصیل سے گفتگوہم کرآئے ہیں۔
(فائدہ) شخ عبدالفتاح فرماتے ہیں اس بحث (لایڈوی اللّا عَنْ بِفَقَقِ) میں ان حفرات کا اضافہ کردیا جائے۔(۱) قاسم بن محمد بن الی بکر، مندداری میں ان سے منقول ہے کہ غیر تقہ سے روایت کرنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔(۲) محمد بن جحادہ رُٹالللہ، تبذیب میں امام ابوداؤر سے منقول ہے کہ ہر خص سے بیر روایت کے قائل نہ تھے (۳) ابوالبذیل محمد بن ولیہ تبذیب میں ہے کہ ہر خص سے بیر روایت کے قائل نہ تھے کہ امام احدادو کی میں برارون (۵) علی بن مدین ۔ تہذیب میں ہے کہ ابولیعقوب قیروانی کہتے تھے کہ امام احدادو علی صرف ثقہ روائ سے روایت کی ۔ تبذیب میں ہے کہ ابولیعقوب قیروانی کہتے تھے کہ امام احدادو علی صرف ثقہ روائ کہ بیصرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابوزرعہ رازی ۔ لسان المیز ان میں ابن مجر رائی فرماتے ہیں کہ بیصرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو بگر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کہ مولفین کے استاد ہیں ۔ تہذیب میں ان کا قول منقول ہے جس کا حاصل ہی ہے کہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو بگر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کہ روایت لیتے ہیں۔(۲) ابو بگر محمد بن اسحاق بخاری کے علاوہ صحاح سے کہ روایت لیتے ہیں۔ تہذیب میں ان کا قول منقول ہے جس کا حاصل ہی ہے کہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں۔)

# بدعت کی دوشمیں ہیں ہمؤثر وغیرمؤثر

(۱۳) بدعت یا تو مکفر ہ ہوگی یا پھرمفسقہ۔بدعت مکفر ہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ سارے اہل علم کے قواعد کے مطابق اتفاقی طور پرمکفر ہ ہوجیہا کہ غالی روافض کے عقائد ہیں ہے۔ مثلاً حضرت علی ڈٹٹٹو میں الوہیت کا آجانا، یا حضرت علی ڈٹٹٹو کا قیامت سے قبل دوبارہ اٹھ آنا۔قرآن میں وقوع تحریف کا قائل ہونا یاسیدہ عائشہ ٹٹٹٹو کا گیامت کے نابست کرنا۔ ایسے عقائدر کھنے والوں کی روایت مطلقاً مردود ہے۔ (فائدہ جھٹی فرماتے ہیں کہ بدعت مکفر ہ میں بیشرط ''کہ بھی اہل علم کے ہاں اتفاقی طور پروہ مکفر ہ ہو' اس لئے ضروری قرار یائی ہے کہ تمام فرقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جوا پنے مخالفین کومبالغہ کرتے ہوئے کا فرقر اردیتے ہیں۔ پس اگران سب کی بات کولیا جائے تو سب کی تکفیرلازم آئیگی۔ اس لئے ہم اردیتے ہیں۔ پس اگران سب کی بات کولیا جائے تو سب کی تکفیرلازم آئیگی۔ اس لئے ہم نے قاعدہ یہ بیان کردیا کہ جوامر متواتر کا منکر ہواور شرنیت کے کسی بدیمی مسئلہ کا انکار کرتا

ہو۔ پاس کے برعکس مسلک اختیار کرے۔ توبی کا فرہوگا۔ امام سیوطی بطالتہ نے تدریب میں ابن جمر بطالتہ سے سے بحث نقل کی ہے )

برعت مفسقه کی مثال وہ بدعات ہیں جن کا اعتقاد خوارج اور وہ روافض رکھتے ہیں جونادکا شکارنہیں ،اس طرح وہ سارے فرقے جواہل السنة کے مخالف ہیں۔ان کے نظریات برعت مفسقه میں شامل ہیں۔ بشر طیکہ وہ الیمی تاویل کرتے ہوں جس کی ظاہر عبارت گنجائش رکھتی ہو۔ بدعت مفسقه سے موصوف راوی (جب کذب سے محترز ہودیا نت وعبادت کے ساتھ موصوف اور صاحب مروت ہو) کی روایت کے قبول وعدم قبول کے بارے میں اہل السنة کے مابین اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول اس کی روایت کی مطلقا قبولیت کا ہے رشرا لط فذکورہ کے ساتھ ) دوسرا قول مطلقاً رد کرنے کا ہے تیسر قول میں یہ تفصیل ہے کہ وائی الی البدعة کی روایت مردوداور غیرداعی کی روایت مقبول ہوگی۔

یہ تیسرا قول سیحے ترین بات ہے ای کواہل علم ائمہ کے بوے بوے گروہوں نے افتیار کیا ہے۔ ابن حبان نے اس پرمحدثین کا جماع نقل کیا ہے لیکن اس دعویٰ میں بہر حال مبالغہ ہے۔ پھراس تیسر بے قول کی بعض اہل علم نے مزید نفصیل بوں کی کہ اگر غیر داعی نے ایک روایت نقل کی جس نے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہوتو اس کورد کیا جائے گا۔ وگر نہ مقبول ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے اس تفصیل کے بغیر ہی غیر داعی کی روایت کو مقبول قرار دیا ہے۔ (بدی الساری سم ۲۸۲)

قفوالاترص ۲۱ میں ہے" اگر بدئتی کی بدعت کفر کی طرف لے جانی والی ہو، تو علاء اصولیین کی اکثریت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس کی روایت قبول نہ ہوگی۔اورا گربدعت فسق کی طرف لے جاتی ہوتو عادل ثقة غیر داعی بدئتی کی روایت مقبول ہوگی۔ یہ حنظیہ کا نہ ہب ہے" کا طرف لے جاتی ہوتو عادل ثقة غیر داعی بدئتی کی روایت مقبول ہوگی۔ یہ حنظیہ کا نہ ہب ہے کہ اہل علم نے ابن حجر رشائے ہدی الساری ص۲۸۲ میں رقم طراز ہیں" جاننا چاہیے کہ اہل علم نے اختلاف عقائد کی وجہ ہے بعض دیگر حضرات پر جرح کی ہے اس پر جنبہ ضروری ہے اور اس کا غیر معتبر ہونا ہمی معلوم ہونا چا ہیں۔الا یہ کہ وہ جرح درست ہو،ای طرح علماء متورعین نے غیر معتبر ہونا ہمی معلوم ہونا چاہیے۔الا یہ کہ وہ جرح درست ہو،ای طرح علماء متورعین نے

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المح

بعض اہل علم کودنیاوی امور میں مشغولیت کی بنیاد پرضعیف قرار دیا۔ صدق وضبط کے ہوتے ہوئے الی جروح کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان سے بڑھ کر عجیب ترین تضعیف ہیں ہے کہ رواۃ کو کسی ایسے سبب سے ضعیف قرار دیا جائے جوان میں نہ پایا جاتا ہو، یا پھر معاصرت کی وجہ سے اسے ضعیف کہا جائے۔ اور بدترین تضعیف ہی ہے کہ اپنے سے اوثق کو، اور مقام ومرتبہ میں فاکق شخص کو حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والے شخص کو ضعیف قرار دیا جائے ان میں میں فاکق شخص کو حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والے شخص کو ضعیف قرار دیا جائے ان میں کا بھی اعتبار نہیں''

(فائدہ بحشی فرماتے ہیں کہ ابن حجر راطالتہ کی رائے بدعت مفسقہ والے راوی کے بارے میں دوطرح آئی ہے۔ چنانچ بعض مواضع پر انہوں نے بدعت مفسقہ سے موصوف راوی کی روایت کومطلقاً قبول کیا ہے۔ داعی اور غیر داعی کی تفصیل کو بیان نہیں کیا۔ امام سیوطی اٹرالٹ نے اس حوالہ کو تدریب میں نقل کیا ہے اور اس پر جزم کیا ہے۔علامہ احمد شاکرنے اختصار علوم الحديث ميں فرمايا كه جب راوى ميں ہم نے صدق وامانت اور مروت و ثقابت كى شرطیں لگا دیں، تو اب مزید کسی شرط کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا بدعت مفیقہ ہے موصوف راوی کی روایت بلاتفصیل داعی وغیر داعی کامقبول ہونا زیادہ بہترمعلوم ہوتا ہے۔جن اہل علم کی روا ق کے احوال پرنظر ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت سے بدعتی روا ق کی روایات کی قبولیت پر اطمینان وتسلی حاصل ہوتی ہے اگر چہوہ روایت ان کے موافق ہواور بہت ہے ایسے برقتی روات ہیں کہان کی روایات پراطمینان حاصل نہیں ہوتا۔اگر چہوہ اپنی مخالف روایات نقل كرير -اس وجه ام ذہبی رشاللہ نے ابان كے بارے ميں ميزان ميں كھا'' جلا ہوا بھنا مواشيعه إلى الماس على مدوق عليه المعتدة و عليه بدُعته (مماس ك في كا اعتباركري كے اوراس كى بدعت كا نقصان اس پر ہے ) امام احمد نے ابن معين ابن حاتم نے اس کی توثیق کی ہے۔اس کے بعدامام ذہبی فرماتے ہیں "معترض کوحق ہے کہ وہ بیسوال كرے كەبدىتى كى تونىق كىيامىنى ركھتى ہے حالانكە تقەكى تعريف عدل وا تقان كى شرط ہاور بدعت بھلا کیسے عادل ہوسکتاہے؟اس کاجواب سے ہے کہ بدعت کی دوقتمیں ہیں بدعت

صفریٰ، جیسے تشیع بلاغلو ومبالغہ بعض تابعین میں ورع وتقوی دین داری صدق واخلاص کے ساتھ تیا یا جاتا ہے۔ان لوگوں کی اگرروایات کواس بدعت کی وجہ سے ساقط کردیا جائے، تودین اسلام اورا حادیث نبویه کا گرانفتر رحصه چھوڑ نالا زم آئے گا،اوریہ بردی مصیبت ہے۔ دوسری قتم بدعت کبری ہے جیسے رفض کامل ، شیعیت میں غلوا ور مبالغہاور شخین پراعتر اضات اوران امور کا داعی ہونا ان بدعات کے مرتبین سے روایت لینا درست نہیں۔ان کے لئے كوئى عزت وكرامت نہيں ۔اس قتم ميں كوئى بھی شخص صادق وامين نہيں بلکہ اس قتم ميں وہ لوگ ہیں کہ جن کا شعار کذب ونفاق اور تقیہ بازی ان کا اوڑ ھنا بچھونا ہے۔ پس غالی شیعہ صحابه کرام وسلف کے عرف میں وہ تھا جوعثان، زبیر،طلحہ، معاویہ دیکٹیئر لیمیٰ حضرت علی دانیڈ کے محاربین پراعتراض کرتا اورانہیں گالیاں دیتا۔اور ہمارے زمانہ میں غالی شیعہ وہ ہے جو صابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے شخین سے برأت کا اظہار کرتا ہے۔ بیگراہ ہے' شخ احد شاکر فرماتے ہیں ابن حجر بٹلٹنے اورامام ذہبی بٹرالٹنے کی پیکلام تحقیق واصول کے عین مطابق ہے۔ سیوطی الله نے تدریب الراوی میں صحیحین کے ان رواۃ کی فہرست دی ہے جن پر بدعت کا الزام ہے چنانچے ارجاء کے الزام کے تحت ۱۲ ناصبیت کے الزام کے تحت کے تشیع کے الزام کے تحت ۲۵، قدریت کے الزام کے تحت ۱۳۰ ورجمیت کے الزام کے تحت ۱، فارجیت کے الزام کے تحب ۱۳ اور واقفیت کے الزام کے تحت ایک راوی آتا ہے۔ مجموعی طور پا ۸راویوں پراعتر اضات ہیں۔ ابن جرنے ہدی الساری میں بخاری کے جال پر کئے گئے مطاعن کی ایک فہرست پیش کی ہے اس میں ۲۹رادیوں پر جرح نقل کی ہے)

# ارجاءوشيع كى دودوقتميس بي

ابن حجر رشن نے مقدمہ ہدی الساری ص ۲۵۹ میں لکھا ہے ارجاء تا خیر کے معنی میں ابن حجر رشن نے مقدمہ ہدی الساری ص ۲۵۹ میں لکھا ہے ارجاء تا خیر کے معنی میں ۔ ا۔ ایک توبیہ کہ جن لوگوں نے حضرت آتا ہے۔ اہل علم کے ہاں اس کی دوقتمیں ہیں ۔ ا۔ ایک توبیہ کو خرکر نا۔۲۔دوسرامعنی عثمان دہنی کے بعد قل وقال کیا ان بر سی متم کا تھم لگانے میں فیصلہ مؤخر کرنا۔۲۔دوسرامعنی عثمان نگافی کے بعد قل وقال کیا ان بر سی متم کا تھم لگانے میں فیصلہ مؤخر کرنا۔۲۔دوسرامعنی

علوم الحديث المحالي ال

یہ ہے کہ مرتکب کمیرہ اور تارک فرائض پر (فسق و فجور) کا حکم لگانے میں تاخیر کرنااور یہ کہ دیا کہ ایمان کے موجود ہوتے ہوئے ارتکاب کمیرۃ ،ترک فرائض معزبیں ۔ کیونکہ ایمان کی حقیقت صرف اقرار واعتقاد ہے۔ ای طرح تشیع حضرت علی کی محبت اور شیخین کے علاوہ دیگر صحابہ پران کو مقدم رکھنے کا نام ہے۔ پس اگر شیخین پران کو مقدم کر دیا تو بیغلو ہے اے رافضی کہا جائے گا۔ اوراگر اس کے ساتھ سب وشتم اور بغض کا اظہار بھی کر دیا تو مزید مبالغہ و فلو ہوگا۔ سب سے بڑھ کرغلو ہے کہ حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو''

تہذیب التہذیب الروم میں ابن حجر فرماتے ہیں متقد مین کے عرف میں تشخیاں بات کا نام ہے کہ حضرت علی دائیڈ، حضرت عثمان دائیڈ پر فو قیت رکھتے تھے اور یہ کہ صفین وجمل میں حضرت علی دائیڈ، حضرت عثمان دائیڈ بی برحق تھے۔ اور ان کے مخالفین غلطی پر تھے۔ ان نظریات کے قائلین، شخیین کی تقدیم کے قائل تھے۔ اور ان کی تفضیل بھی تسلیم کرتے تھے۔ بسااوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین داری ، تقویل کے ساتھ موصوف ہوتے ہوئے اجتہادی طور پر اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُنَّ اللہِ تُنَّ اللہِ علی ہی افضل ہیں۔ ایسے خص کی روایت کو ان صفات کے ہوتے ہوئے دوئیں کیا جائےگا۔ متاخرین کے ہاں تشجیع ہیہ ہے کہ وہ رفض محض یعنی سبو

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ ارجاء کا پہلام عنی ایسا ہے کہ اس میں کوئی گراہی کا پہلونہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ صحابہ دی آئی کے مابین مشاجرات کے موضوع پر خاموثی اختیار کرنا ہی اولی واحوط ہے۔ بس جس شخص پرارجاء کی تہمت لگی ہوا ہے اس کے دین کے لئے قادح اور خارج از سنت قرار نہ دیا جائے گا بلکہ اس کے احوال کا تتبع ضروری ہے بیس اگر ارجاء پہلی تم کا ہوتو یہ اہل النت میں سے ہاور علماء متورعین میں شامل ہم ہاں دوسری قسم کا ارجا، باعث تہمت ضرور ہے۔

علامة تفتازانی نے شرح مقاصد ۲۳۸ میں لکھا ہے کہ معتز له کامشہور ندہب ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر بغیر تو بہ مراتو مُنځ لگد فی النّاد ہوگا۔اگر چیہوسال طاعت وایمان پر زندگ علوم الحديث المحالية المحالية

تزاری ہو۔ معتزلہ نے اس مذہب میں سے تفصیل نہیں بیان کی کہ ایک مرتبہ کبیرہ کا ارتکاب کیا یا ذاکد مرتبہ طاعات سے پہلے مرتکب ہوا ہو یا بعد میں یا پھر طاعات کے مابین ارتکاب کیا ہومرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت کا فد ہب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر دکیا جائے اور اس کے معذب ہونے پریقین نہ کیا جائے۔ بلکہ اللہ کی مرضی پراس کی تعذیب و عدم تعذیب موقوف ہے معتزلہ نے اہل سنت کے اس نظریہ کوارجاء کا نام دے ڈالا ہے۔ عدم تعذیب موقوف ہے معتزلہ نے اہل سنت کے اس نظریہ کوارجاء کا نام دے ڈالا ہے۔ اور اس وجہ سے امام ابو صنیفہ ہوئے اور دیگرا کا ہرین کومر جھ میں شار کیا گیا ہے ''

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں لایزید وکا یکنفص (ایمان نہ کھنے بڑھنے) کی رائے رکھنے والے الل علم پرمحدثین نے بکثرت مرجہ ہونے کا طعن کیا ہے۔ درحقیقت مطعن ہی نہیں جیسا کہ ماہرین شرع پر نیے بات واضح ہے کہ اس بارے میں نزاع لفظی ہے اولین وآخرین کے حققین کا یہی فد جب ہے۔

(فائدہ جمعنی فرماتے ہیں اس وجہ ئے امام ذہبی اللہ نے میزان میں فرمایا کہ'' بڑے بڑے اکابرین میں یہ مسلک بایا گیا ہے کہ وہ ارجاء کے قائل تھے۔لہذا قائل ارجاء پر جرح کرنا درمت نہیں۔'' علوم الحديث على حكامة الحالي الحديث

پھراہل سنت کے دوفریق ہوگئے۔محدثین ایمان کواعمال سے مرکب مانتے ہیں اور امام اعظم ، اکثر فقہاء و متکلمین کے ہاں اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں۔ دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ فاقد تصدیق کا فر ، فاقد عمل فاسق ہے۔ توجن لوگوں نے اعمال کو داخل ایمان بھی کیا اس کے ہاں بھی فاقد عمل کا فرنہیں ، فاسق ہے۔معلوم ہوا صرف تعبیر کا فرق باقی رہا ہے دونوں فرقوں میں۔

اب مرجہ کی تعبیر ایمان، اور امام صاحب کی تعبیر ایمان، محدثین کی تعبیر ایمان کا نسبت قریب بین اس وجہ سے امام صاحب اور حنفیہ پر ارجاء کا الزام لگایا گیا۔ پس اگر تعبیر میں اشتراک امام صاحب کے مرجہ ہونے کے لئے کافی ہے تو پھر محدثین کی تعبیر میں اشتراک امام صاحب کے مرجہ ہونے کے لئے کافی ہے تو پھر محدثین کی تعبیر میں خوارج ومعتزلہ کی افتیاب سے ۔ ان کو بھی خوارج ومعتزلہ کا لقب دینار واہونا چاہیے۔ یقینا یہ تعصب ہی ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتے''

علامه زام الكور ى مرحوم نے بھى قريب قريب يہى تحقيق "تأنيب الْحَطِيب عَلَى مَا سَافَة فِي تُرْجَمَةِ أَبِي حَنِيْفَةً مِنَ الْاكاذِيْب "مِن فرمانى ہے مزيد فرمايا كه جب

عد ثین حضرات خوارج ومعتزلہ کے مذہب سے بھی براکت کا اظہار کرتے ہیں اور امام صاحب کے مذہب کو بھی غلط بھتے ہیں تو پھر ان کا اپنا مذہب وقول بے کارو بلامفہوم رہ جاتا ہے اورا گرا کا ایکال کو کمال ایمان میں واخل سمجھتے ہیں تو پھر کی تم کا اختلاف باتی ہی نہیں رہتا۔ پس وہ ارجاء بدعت ومضر ہے جس میں لا تسطر مع آلایمان معصینة (ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں دیتا) کا عقیدہ کار فرما ہو۔ اور ایسے ارجاء سے ہمارے حضرات حنفیہ اورامام صاحب پوری طرح بری ہیں بلکہ اگر امام صاحب کا بیعقیدہ نہ ہوتا تو لازم آتا کہ امت کی اکثریت بلکہ انبیاء معظومین کے ماسوا بھی لوگ کا فر ہوں۔ اور بیری مصیبت کی است ہوگی۔ ونعوذ باللہ

ان تقریحات کے بعدام کاوہ خط دیکھیے جوآپ نے عثان بیکے نام تحریفر مایا تھا۔
عثان بینے امام صاحب کو خط لکھا کہ آپ کے مرجی ہونے کی خبر ملی ہے۔ اس پرامام صاحب
نے انہیں فرمایا'' بھائی! جان لو کہ اہل قبلہ مؤمنین ہیں۔ فرائض میں کوتا ہی سے میں انہیں
ایمان سے خارج نہیں کرتا جس نے ایمان کے ساتھ اعمال کو پوری تنذہی سے انجام دیا تو یہ
ہمارے ہاں اہل جنت میں سے ہاوراگر ایمان وعمل ترک کیا تو کا فر ہوگا۔ اوراگر صرف
اعمال میں کوتا ہی ہوئی تو یہ گناہ گارمؤمن ہوگا اور اللہ جل شانہ کی مشیت میں ہوگا چا ہے تو
عذاب دیں جا ہے تو مغفرت فرمادیں۔ رہام جے کانام تو یہ اہل بدعت نے دیا ہے کیکن بھر
للہ یہی مرجد ہی اہل عدل اہل النہ ہیں ، اپنے بغض کے اظہار کیلئے ان برعتی لوگوں نے یہ
نام مرجد دے دیا ہے۔

مولانا عبدالحی ککھنوی در اللہ نے ارجاء کی اقسام وانواع ،تعریف ،ارجاء بدی وسیٰ اللہ ارجاء بدی وسیٰ اللہ الرفع والکمیل میں بردی تفصیل ہے ، ہم سے زائد صفحات میں بیان کردیا ہے )

بماری اس بات کی حقیقت کی گواہی اسان المیز ان ۱۲۱۵ میں موجود ہے۔ اس میں مرقوم ہے کہ ' ابن عدی نے اسحاق بن راہویہ سے فقل کیا، اسحاق نے کی بن آ دم سے سنا

## علوم الحديث على حكام الحالج الحديث المحالج الحديث المحالج الحديث المحالج الحديث المحالج المحالج الحديث المحالج المحالج

کہ قاضی شریک کے ہاں امام محمد بن حسن نے گواہی دی تو انہوں نے ان کی شہادت کورد
کردیا کیونکہ وہ مرجہ کی گواہی معتبر نہ جانتے تھے۔ جب قاضی شریک سے پوچھا گیا کہ
آپ نے محمد کی گواہی کیوں رد کی ہے؟ تو کہا: ایسے خص کی گواہی میں درست قرار نہیں دیتا جو
نماز کوا کیان میں سے قرار نہیں دیتا''۔ بی عبارت اس بارے میں تصریح ہے کہ امام محمد رشائیہ
کومرجی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ نماز کوا کیان کی حقیقت میں جزء قرار نہیں دیتے تھے۔
حالانکہ امام محمد رشائیہ اس بات کے قائل تھے کہ ایمان طاعات سے کامل اور معاصی سے ناتس
ہوتا ہے اور بیر کہ طاعات مفید اور معاصی مضربیں۔

اوریہ بات واضح ہو چک ہے کہ ارجاء کا الزام کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وگر نہ محدثین پر اعتز ال اور خار جیت کا الزام بھی درست ہوگا۔ ان مباحث کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ علاء جرح وتعدیل کی عبارات میں ان جروح کود کھے کرتیقظ سے کام لینا جاہیے۔

امام صاحب کی کتب نقدا کبر، کتاب الوصیة ای طرح دیگر ائمه حنفیه کی کتب ای بات پر بردی صراحت سے متفق ہیں کہ ہمارے امام اور ہمارا مذہب مخالف سنت نہیں۔ اور ہم ایسے مذاہب سے بری ہیں۔

اس موقع پر ابن جریطبری کا قول کرنا جاہے کہ' ندا ہب ردید میں سے جس ندہب کی طرف اہل علم کی نسبت کی گئی ہے اگر وہ تسلیم کر لی جائے تو اکثر محدثین اہل علم کی روایات کوسا قط کرنا لازم آئے گا۔ ان کی شہادت باطل ہوجائے گی اور عدالت ساقط ہوگ کیونکہ ہرایک کے بارے میں ایسی بات کی گئی ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے۔'' مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ خودامام بخاری ڈولٹ کوامام ذبلی نے قول بالخلق کی بدعت سے مہم کیا تھا۔ اور ان کی روایت ذبلی ابوزر عدابو حاتم وغیر ہم نے ترک کردی تھی، جسیا کہ ابن حجر المنظن نے مقدمہ فتح ص ۱۹ میں اس کو بالنفصیل بیان کیا ہے۔



## جرح وتعديل كےالفاظ،مراتب اور درجات

تعدیم لی (۱۲) پہلا درجہ: محدثین کے ہاں تعدیل کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جس میں راوی کے ایسا صیغہ استعال کیا جائے۔ جو مبالغہ پر دلالت کرے یا وہ افعل کے وزن پر ہو۔ جیسے او ثقی النّاس، اَضْبَطُ النّاس، اَثْبَت ۔ ای طرح الّیٰ یہ الْمُنْتَلَى فِی النّابُت، لَا اَعْرِفُ لَدٌ نَظِیْرًا، لَا یُسُالُ عَنْه جیسے الفاظ۔ اُحدٌ اَثْبَتَ مِنْهِ، مَنْ مِثْلُ فُلان، لَا اَعْرِفُ لَدٌ نَظِیْرًا، لَا یُسُالُ عَنْه جیسے الفاظ۔ دوسرا درجہ: وہ ہے جس میں توثیق کاکمہ کرار کے ساتھ آئے، جیسے شِقَدٌ، شِقَدٌ، شِقَدٌ ثَبَتْ، وَقَدْ مُجَدَّة، ثِبَتْ حَافِظٌ، ثِقَدٌ مُتَقِنْ۔

تيرادرجد: جس مين الفاظ توثيق بلا تكرار مول - جيي شِفَة، مُنْقِن، ثبت، حُجَّة، عَدْل، حَافِظ، صَابِط كَانَة مُصحف، إمَام حُجَّة توثيق مين تقد بره كرب-

ان تین درجات کے رواۃ قابل احتجاج ہیں۔ان کی روایت صحاح میں شار ہوں گی اگرچہ پیمتفرد ہوں۔

بِانِجُوال درج، نَشَيْخَ، إِلَى الصِّدُقِ مَاهُوَ، جَيْدُ الْحَدِيْثِ، حَسَنُ الْحَدِيْثِ، حَسَنُ الْحَدِيْثِ، صَدُونَى سَدُونَى الْمَحِدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحِدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحِدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحِدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحِدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحَدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحْدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحْدِيْثِ، صَدُونَى الْمَحَدِيْثِ، صَدُونَى السَّمَعَ مَدُونَى رُمِى بِالْإِرْجَاءِ فَلَانَ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطْ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ.

جَمُّ الرَجِهِ: صَالِحُ الْحَدِيْث، صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللهِ ، اَرْجُو آنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، مَا اَعْلَمُ

بِهِ بَأْسَا، صُورُيلِح، مَقْبُول، كَيْسَ بَعِيْدُ مِنَ الصَّوابِ، يُرُوكَى حَدِيثُهُ، يَكُتُبُ حَدِيثُهُ اس جيسے جملے آخری درجہ کی توثق ہیں۔

یہ آخری تین در ہے ایسے ہیں کہ ان کے رواۃ کی حدیثوں کولکھا جائے گا۔اوران میں اہل الضبط رواۃ کی موافقت تلاش کی جائے گی۔ (تدریب الراوی ص ۲۲۹ تا۲۲۳ والرفع والکمیل ۱۲۴ تا۲۲)۔

یجیٰ بن معین سے منقول ہے کہ جب میں لایا کس بہ کہوں تو وہ ثقہ ہوگا اور جب میں طبی سے کہوں تو وہ ثقہ ہوگا اور جب میں طبی ضعیف کہوں تو ثقہ نہ ہوگا۔ اس کی روایت نہ کھی جائے۔ (تدریب الراوی ص ۲۳۱) الفاظ جرح: اس کے بھی جھمراتب ودرجات ہیں۔

پہلادرجہ: جوتعدیل کے قریب ترین ہاس کے الفاظ نہیں۔ لیس الْسَحَدیث، کُتِب عَدِیثُهُ، یُنظر فِیْهِ اِعْتِبَارًا، دارطی کہتے ہیں کہ جب میں کہوں فُلان لین تو یہ الله الله یث نہ ہوگا۔ نہی متروک الحدیث ہوگا۔ لیکن یہاں درجہ محروح ہوگا کہ عدالت ساقط نہ ہوگا۔ نہی متروک الحدیث ہوگا۔ لیکن یہاں درجہ محروح ہوگا کہ عدالت ساقط نہ ہوگا۔ عراق کے بقول اس میں یہ صورتیں بھی داخل ہیں۔ فِیْدِ لِیْسْ فِیْهُ مَقَالٌ، تُعُرفُ وَیْدِ مَاهُو، فِیْهِ مُقَالٌ، تُعُرفُ الْفِیْهِ، مَطْعَوْنٌ فِیْهِ، سَیّءُ الْحِفْظِ، فِیْهِ ضُعْفٌ، فِیْهِ حُلْفٌ، تکگر وافیه، طَعَنُو افِیْه، مَطْعَوْنٌ فِیْهِ، سَیّءُ الْحِفْظِ، فِیْهِ ضُعْفٌ، فِیْهِ حُلْفٌ، تکگر وافیه، طَعَنُو افِیْه، مَطْعَوْنٌ فِیْهِ، سَیّءُ الْحِفْظِ، فِیْهِ حُلْفٌ، مَنْ مَاهُو، فِیْهِ حُلْفٌ، لَیْسَ بِذَالِكَ الْقَوِّی۔

دوسرادرجه: لَيْسَ بِقَوِّي، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لا إغْتِبَار.

تیسرادرجہ: ضعف الحدیث، ایساراوی اعتباروشاہدے طور پر آسکتا ہے۔ کلی طور پر مطروح نہ ہوگا۔ اس طرح اس درجہ میں علامہ عراقی اطلاع کی تصریح کے مطابق بیالفاظ بھی شامل ہیں۔ ضبعیف، مُنگر الْحَدیث، حَدیثه مُنگر، وَاوِ، مُضطر بُ الْحَدیث، الْحَدیث، الایک تحتیج به مُخهود لُ (مکرالحدیث کاس درجہ کی جرح ہونا المام بخاری کے ماسواد گراہل علم کے بال ہے۔ دورہ کی جرح ہونا المام بخاری کے ماسواد گراہل علم کے بال ہے۔

چوتهادرج، رُدّ حَدِيثُهُ، رَدُّوا حَدِيثُهُ، مَرْدُودُ الْحَدِيْثِ، ضَعِيْفٌ جِلَّا. وَاوْ بِمِرّةٍ.

طَرَّخُوْا حَدِيثَةُ مُطَرَّحُ، مُطَرَّحُ الْحَدِيثُ، ارْمِ بِهِ، لَيْسَ بِشَيْءُ (ابن مِين كَلَى اللهِ بِهُ لَيْسَ بِشَيْءُ (ابن مِين كَلَى اللهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

و سكتواعنه (امام بخارى كم ال جرح ب) لا يَعْتَبُرُ بِهِ لاَ يُعْتَبُرُ بِحَدِيثِهِ لَيْسَ بِالنِّهَةِ وَلا مَامُونِ . اخْبركان دودرجول كرواة كي احاديث من درجه كي بين استشها داوراعتبار بهي جائز بيس \_

چھٹادرجہ: بدورجہ سب سے گراہوا ہے۔ فکان کے لدّاب یک ندب، دُجَال، وَضَاعٌ بِكُنْ مُ اللّٰهِ وَضَاعٌ بِكُنْ عُلَان كَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس چھٹے درجہ کے رواۃ کی روایت بیان حال اور تر دید کے بیان کرنا جائز نہیں۔ امام بخاری کے ہال منکر الحدیث اس آخری درجہ میں شامل ہے۔

تعبینمبرا:امام بخاری کی راوی کے بارے میں جرح فید نظر، سکتوا عنه

سےمراد

محدثین جس راوی کی روایت کورک کردیتے ہیں امام بخاری اس کے بارے میں فرد کے استعمال کرتے ہیں۔اور جس شخص سے روایت سرے فرف اور مسکتو اعمدہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔اور جس شخص سے روایت سرے

# علوم الحديث المحالك ال

سے حلال ہی نہیں۔اس کے لئے منکرالحدیث کے الفاظ لاتے ہیں۔ (بقد یب الرادی م ۲۳۵) دوسرا ضابطہ خود امام بخاری پڑالشہ سے میزان الاعتدال طبقات الثافعیہ، فتح المغیث اورالرفع والکمیل میں منقول ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں دیگراہل علم کے ہال منکرالحدیث ضعیف الحدیث کے درجہ میں ہے۔لہٰذان کے ہال ایسے راوی کی روایت بطوراعتبار لی جاسکتی ہے۔اور فیڈیو سُظرہ اور مسکتو ا عنہ جرح کے درجہ اولی یا ثانیہ میں داخل ہیں۔

(فائدہ) محشی شخ ابوغدہ رسم اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف مرحوم نے فیٹ نظر کے بارے میں یہاں جو تحقیق بیان کی۔اور آخر کتاب میں یہ کھا کہ امام بخاری کے فرمان فیٹ یہ نظر سے مہاں جو تھاں کی اور آخر کتاب میں میں متناقض بات ہے۔ صحیح بات یہی ہے جو یہاں مرقوم ہے اس تحقیق کوامام سیوطی عراقی ، ذہبی میں متناقض بات ہے۔

علوم الحديث المنافعة المنافعة

سی ابوغدہ مرحوم استحریر کونقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ اس اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ اس اس اس اس اللہ علی موضوع پر مولا نا مرحوم نے تنبیہ فرمائی طلبہ علم کو بیہ موضوع برائے تحقیق اختیار کرنا جاہے )

### يبيه: حديث منكر الحديث اوريروى المناكير مين بالهي فرق

مناخرین کے ہاں اس جملہ کا اطلاق ایسے ضعیف راوی کی روایت پر ہوتا ہے جو ثقات کی ہزاخرین کے ہاں اس جملہ کا اطلاق ایسے ضعیف راوی کی روایت پر ہوتا ہے جو ثقات کی خالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور متقد مین کے ہاں اس کا اطلاق راوی کی منفر دروایت پر ہوتا ہے۔ اگر چہ وہ راوی خود ثقات میں سے ہو، تو یہ صدیث غریب پر بولا جاتا ہے۔ ابن جمر الطائق ہیں الم احمد الطائق کے بقول یہ ہوگالیاری ص ۲۳۳ میں محمد بن ابراہیم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں 'امام احمد الطائف اور دیگر اہما کم راوی مشکر احادیث روایت کرتا ہے۔ ابن جمر الطائق اس صدیث غریب پر کیا ہے جس کا کوئی متا بع نہ ہو ہیں نے یہ روی اللہ مناز کی اس جرح کا یہی مطلب ہوگا۔ سنن اربعہ اور مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔ اس طرح ص ۱۳۹۰ پر بھی تصریح کی ہے کہ امام احمد الطلاق کرتے ہیں۔ روایت موجود ہے۔ اس طرح ص ۱۹۹۰ پر بھی تصریح کی ہے کہ امام احمد الطلاق کرتے ہیں۔ مطلق پر صدیث مکر کا اطلاق کرتے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں جمہور اہل علم منکر الحدیث کا اطلاق ضعیف مخالف ثقات راوی پر اس کا داوی پر اس کا داوی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ امام احمد رشائنہ حدیث غریب روایت کرنے والے راوی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔

ابن مجر زاطفہ مدی الساری ص ۲۵۳ میں یزید بن طبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:
ام احد اللہ کو مشر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ ابن مجر زاطفہ فرماتے ہیں، امام احمہ زاطفہ کے
اتوال واحوال کے تتبع و استقراء ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا اطلاق احادیث غریب
معلوم میں۔ یزید بن عبداللہ زاطفہ سے امام مالک زادی پرکرتے ہیں۔ یزید بن عبداللہ زاد للے مام مالک زادی پرکرتے ہیں۔ یزید بن عبداللہ زاد للے مام مالک زادی پرکرتے ہیں۔ یزید بن عبداللہ زاد للے مام مالک زادی پرکرتے ہیں۔ یزید بن عبداللہ زاد للے مام مالک زادی پرکرتے ہیں۔ یزید بن عبداللہ زاد للہ مالک زادی پرکرتے ہیں۔ اللہ دولا اللہ زاد للہ دولا کے دولا کا مالک زادی پرکرتے ہیں۔ اللہ دولا کے دولا کی دولا کا دولا کی دولا کی دولا کا دولا کی دولا ک

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث کی اصطلاح میں امام احد اور امام بخاری آبس میں متناقض ہیں۔ منکر الحدیث کا اطلاق بھی اس رادی پر بھی ہوتا ہے جوایک حدیث منکر روایت کرے زیادہ نہ کرے۔ اس صورت حال میں اس جرح سے رادی ضعیف نہ ہوگا۔ اس طرح اس کا اطلاق اس رادی پر بھی ہوتا ہے جونی نفسہ تو ثقہ ہو۔ لیکن ضعفاء سے منکر روایات روایت کرتا ہو۔

حافظ عراتی را الله نے احیاء العلوم کی تخریج میں فرمایا کہ راوی کومنکراس صورت میں بھی کہا گیاہے جب وہ صرف ایک حدیث روایت کرتا ہو۔ اور پر بکٹر ت واقع ہوا ہے۔ علامہ سخاوی را لله نے فتح المغیث ص ۱۹۲ میں فرمایا کہ ثقہ راوی جب منکر روایات ضعفاء سے روایت کر ہے واس پر بھی منکر کا اطلاق کیا گیاہے حاکم نے دار قطنی سے سوال کیا کہ سلیمان ابن بنت شرحبیل کے بارے میں کیا رائے ہے۔ فرمایا ثقہ ہے حاکم نے کہا وہ تو منکر روایات بھی روایت کرتا ہے۔ فرمایا خود ثقہ ہے۔ ضعفاء سے بیروایت لاتا ہے' (الرفع والکمیل ص ۱۲۳) امام ذہبی را الله نے میزان الاعتدال ار ۱۸۱ میں تحریر فرمایا: '' احمد بن سعید، احمد بن عتاب کو شخ صالح کہتے ہیں احمد بن عتاب مناکیر و فضائل روایت کرتے تھے۔ امام ذہبی را الله کہتے ہیں احمد بن عتاب مناکیر و فضائل روایت کرتے تھے۔ امام ذہبی را الله فرماتے ہیں ہروہ راوی جومنا کیرروایت کرنے ضعیف نہیں ہوا کرتا۔''

راوی ہیں۔ان کے بارے میں امام احد نے یکووی اَحادِیْتُ مُنگرة کا جملہ ارشادفر مایا ہے۔معلوم ہواکہ رَوَی مَنگرة کِالفاظ ہے راوی قابل جے معلوم ہواکہ رَوَی مَنگر میں اور الرفع والکمیل ص۱۳۲)

اس کے لئے ابن دقیق کے کلام کی طرف توجہ کرنی جا ہے اگراس میں پچھ کرار ہے لئے نہیں یہ اس کے اس طرح زیلعی بڑاللہ کی کتاب 'نصب الرایہ 'آیا ہے اس طرح نیلئی بنیں ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اسعد منکر الحدیث ہے اس سے استدلال درست نہیں ہمکن ہے ابن حزم ابن یونس بڑاللہ کے تاریخ الفر باد میں نقل کردہ تول سے مطلع ہونے ہوں ۔ تو اس پر شخ ابوالفتاح فرماتے ہیں کہ اگر تو ابن حزم نے تاریخ میں نقل کردہ تول ہوں ۔ "روی الاحادیث المنکرة" سے استدلال کیا تو پھر یہ بات قابل جست نہیں کے ونکہ اس لیے کہ منکر المحدیث اور روی احادیث منکرة میں فرق ہے، اس لیے کہ منکر الحدیث سے حدیث کو ترک کردینی جا ہے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صرف وہی حدیث ترک کردینی جا ہے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صدیث ترک کردینی جا ہے جب کہ دوسری عبارت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے صدیث ترک کردینی جا ہے جس کہ دوسری عبارے میں وہم ہے نہ کہ ہمیشہ اس سے صدیث ترک کرنی جا ہے۔

تنبی نمبرس: ابن معین کی رائے کسی راوی کے بارے میں کیٹس بیشی ہے ۔ ہو، تو ان کی مراد کی تعیین

ابن معین جب کسی راوی کے بارے میں کیٹس بیٹسی ہے کہیں تواس کا مطلب یہ خبیں کہ وہ راوی کسی قوی جرح سے مجروح ہوگیا ہے۔ ابن حجر بڑالشہ ہدی الساری ص ۲۱۹ میں عبرالعزیز بن مختار کے بارے میں فرماتے ہیں: ابن معین نے ایک روایت میں ان کی توثیق کی ہے اور دوسری روایت میں کیٹس بیٹسی ہے کھی کہا ہے۔ ابن حجر بڑالشہ فرماتے ہیں من اربعہ اور مسلم شریف میں ان سے روایت کی گئی ہے۔ ابن القطان فاس کے بقول بعض روایات میں ابن معین کی ہے ہے کہ راوی میں ان سے روایات کی گئی ہے۔ ابن القطان فاس کے بقول بعض روایات میں ابن معین کی ہے ہے کہ راوی

کی احادیث بہت ہی کم ہیں۔

(فاکدہ) محشی شیخ ابوغدہ رائے فرماتے ہیں کہ ابن حجر رائے ہیں کہ ابن حجمہ یا اکثر جگہ قلت روایت بہی درست باہے کہ ابن معین کے کئے۔ سربطہ سے ان کی مراد راوی کاقلیل الروایۃ ہونا بوتی ہے۔ اکثر جگہ ان کی مراد رہی ہوتی ہے کہ راوی شدید صعیف ہے جبیا کہ جمہور کے ہاں گئے سے بہت کی مراد ہے۔ سخاوی اور پھرمؤلف سے بہت میں میں بشتی ہے سے تضعیف مراد ہے۔ سخاوی اور پھرمؤلف سے بہت بہت کی جوائی ہی دہول سے کام لیا ہے۔ چنا نجی الرفع والکمیل کے حواثی میں میں نے ۲۰ سے زائد حوالہ جات سے اس بات کومؤکد کیا ہے)

### تنبينمبر ١٠: اقوى راوى كے مقابلہ من آنے كى وجه سے قوى كوضعيف كهه

#### وبإجاثا

کی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک راوی نفس الا مر میں ضعیف نہیں ہوتا ۔ لیکن چونکہ اس کے معاصرین میں اس سے بڑھ کرقوی رواۃ موجود ہوتے ہیں اس لئے اس کی محدثین تضعیف کرویتے ہیں۔ چنانچہ ابن حجر راطنتہ فرماتے ہیں عبدالرحمٰن بن سلیمان کی توثیق ابن معین وغیرہ نے کی ہے۔ ابن حجر راطنتہ فرماتے ہیں جن حضرات نے ان کی تضعیف ہوہ معین وغیرہ نے کی ہے۔ ابن حجر راطنتہ فرماتے ہیں جن حضرات نے ان کی تضعیف ہو تفتہ موجود ہیں۔ ان کے تقابل تضعیف سے کی کوئکہ ان کے معاصرین میں ان سے بڑھ کر ثقتہ موجود ہیں۔ ان کے تقابل میں ان کوضعیف کہا گیا ہے امام نسائی راطنتہ کے علاوہ بھی ارباب صحاح نے ان سے روایت لی ہے۔ (بری الساری ص ۲۱۲)

"بَذُلُ الْمَاعون فی فَضُلِ الطَّاعُون" میں فرماتے ہیں: "ابوبلج کوابن معین، نسائی، محمد بن سعد، دارقطنی نے تقدقر اردیا ہے۔ ابن جوزی اللہ نے ابن معین سے اس کی تضعیف نقل کی ہے۔ پس اگریہ تابت ہوجائے تو عین ممکن ہے کہ ابن معین سے کی سائل نے اان سے اوْق اورا شبت راوی کے مقابلہ میں ابوبلج کی توثیق کے بارے میں سوال کیا ہو،

تو انہوں نے تقابلا ابو بلنج کوضعیف کہا ہو۔ یہ قاعدہ ابن معین کی توثیق وتضعیف میں آنے والے مختلف اقوال کے مابین تطبیق دینے کے لئے بہترین ہے۔

حافظ ابوالوليد الباجي نے "رجال ابخاري" ميں اس پر تنبيري ہے۔"

حافظ سخاوی فتح المغیث ۱۲۲ میں قم طراز ہیں کہ ائمہ جرح وتعدیل کی کلام میں آنے والے اختلاف کو اس قاعدہ سے طل کرنا چاہیے، بھی ائمہ کی کلام میں اختلاف کی وجہ اجتہاد بھی ہوتی ہے (کہ ایک زمانہ میں جورائے محدث نے اختیار کی، دوسرے وقت میں اس کودیگر دلائل کے پیش نظر ترک کردیتے ہیں)۔ (الرفع والکمیل ص۱۹۲۲ ۱۹۳۲)

تنبیہ نمبرہ: ابوحاتم کارواۃ کومجھول قرار دینا جہالت وصف پرمحمول ہے،
ابوحاتم کا ایسے رواۃ کومجھول قرار دینا جودیگر اہل علم کے ہاں معروف
ہیں، ابوحاتم کی جہیل کا تھم، صحیحین کے معروف رواۃ کومجھول قرار دینا،
ابن جزم کامشہورائمہ کومجھول قرار دینا

جب ابوحاتم کی راوی کے بارے میں کہیں کہ وہ مجہول ہے، تواس سے ان کی مراد عموی طور پر جہالت وصف ہوتی ہے۔ جہالت عین نہیں ، اہام ذہبی رشش نے میزان میں ان سے یہ بات بکثرت نقل کی ہے۔ چناانچہ ابان بن حاتم کے ترجمہ میں ہے'' جس شخص کے بارے میں مکیں کہوں کہ وہ مجہول ہے۔ اور قائل کا ذکر بھی نہ کروں تو یہ ابن حاتم کا قول ہوگا، اور یہ بکثر ت ہوگا۔' (میزان الاعتدال ارا)

امام خادی فتح المغیث ۲ سامیں قم طراز ہیں کہ 'ابوحاتم کا قول فگلان مَے جھو لُ اُل سے بیمراد نہیں ہوتی کہ اس رادی سے صرف ایک ہی شاگر دروایت لے رہا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ ابوحاتم رشائنہ نے داؤد بن پزید رشائنہ کے بارے میں مجہول کہا ہے حالانکہ المب علم کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ اس وجہ سے امام ذہمی رشائنہ نے

ابوحاتم کے اس قول کوفقل کرنے کے بعد فر مایا معلوم ہوا کہ ابوحاتم ایسے شخص کوبھی مجہول کہہ دیتے ہیں جس سے ثقہ اہل علم کی ایک جماعت روایت کر رہی ہو کیونکہ ابوحاتم کی مراد مجہول الحال ہوتی ہے مجہول العین نہیں۔(الرفع والکمیل ص۱۲۴–۱۲۵)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابوحاتم نے بہت سے ایسے رواۃ کوبھی مجہول قرار دیا ہے جنہیں دیگر اہل علم نے معروف الحال اور ثقة قرار دیا ہے۔ لہذا جب تک ناقدین فن میں سے کوئی اور ابوحاتم کی تجہیل پر فیصلہ نہیں کیا جائے کوئی اور ابوحاتم کی موافقت نہ کرے اس وقت تک ابوحاتم کی تجہیل پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ امام ذہبی رافظ نے چونکہ رواۃ کو مجہول قرار دینے میں ابوحاتم کی ہی پیروی کی ہے جیا کہ گزرا۔ اس لئے میزان کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ابوحاتم سے منقول تجہیل کا فی نہیں۔

علامہ سیوطی رشائے تدریب الراوی ص ۲۱۳ میں فرماتے ہیں ''علماء نے راویوں ک
ایک بڑی تعداد کواس لئے مجبول کہد دیا کہ خودان کوان راویوں کی معرفت نہ تھی۔ حالانکہ یہ
رواۃ دیگر اہل علم کے ہاں معروف بالعدالۃ ہیں۔ چنانچے شخصین کے ایسے رواۃ ملاحظہ ہوں۔
(۱) احمد بن عاصم بخی ، ابوحاتم نے اسے مجبول اور ابن حبان نے تقد قر اردیا ہے اس سے اس
کے شہر کے علماء نے روایت کی ہے۔

(۲) ابراہیم بن عبدالرحمٰن مخزومی ، ابن القطان نے مجہول قرار دیا۔ دیگر اہل علم نے معروف قرار دیا۔ دیگر اہل علم نے معروف قرار دیا اس بناء پراسے ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔

(۳) اسامہ بن حفص مدنی ، ابوالقاسم اللا لکائی نے اسے مجہول قر اردیا ہے۔ امام ذہبی اطلقہ فرماتے ہیں مجہول نہیں ہے سنن اربعہ میں ان سے روایت موجود ہے۔

(۳) اسباط ابوالسع : ابوحاتم نے اسے مجہول قرار دیا اور امام بخاری ڈلٹنے کے ہاں میمعروف ہے۔

(۵) بیان بن عمرو، ابوحاتم نے مجہول قرار دیا ، جبکہ ابن المدین ، ابن حبان ، ابن عدی نے اس کی توثیق کی ہے۔ امام بخاری اور ابوز رعہ راستان سے روایت کی ہے۔

(۲) حن بن حن بن بیار، ابوحاتم نے مجہول اورا مام احمد زاللہ وغیرہ نے ثقة قرار دیا ہے۔ (۷) تھم بن عبداللہ، ابوحاتم نے مجہول، ذہلی نے ثقة قرار دیا، ان سے چار ثقه راوی روایت کرتے ہیں۔

(۸) عباس تنظری ابوحاتم نے مجہول ، امام احمد اورعبدالله بن احمد نقد قرار دیا۔
(۹) در محمد بن تحکم مروزی ، ابوحاتم نے مجہول اور ابن حبان نے تقد قرار دیا۔ '
بی حال ابن حزم کا ہے کہ اگر ان کی تجہیل پر دیگر اہال علم موافقت نہ کر رہے ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ، چنا نچہ ابن حزم والله نے امام تر ندی والله ، ابو القاسم بغوی ، اساعیل بن محمد العنار ، ابوالعباس الاصم جیسے مشہور محدثین کو مجہول قرار دیا ہے۔ (فتح المغیث ص۲۸۲ ، الرفع

عبينبرا: محدثين كاقول" كيس مِثل فلان" سيمراد

والممل ص١٨١٦٥)

جب محدثین کی راوی کے بارے میں یوں کہیں ''انسٹہ کیسٹ مِنْلَ فُکان ، یا

کہیں 'غیسُر ہُ اَحَبُّ اِلَتَی ''تویہ جرح نہیں۔ ابن جر راطانہ نے تہذیب میں ازھر بن سعد

کے ترجمہ میں تحریر کیا ''عقبلی نے ضعفاء میں امام احمد راطانہ سے نقل کیا کہ ابن الی عدی مجھے

ازھر سے زیادہ پند ہے''۔ ابن حجر راطانہ فرماتے ہیں بھلا یہ کون می جرح ہے کہ ابن عدی
نے ازھر کوضعفاء میں داخل کردیا۔'' (تہذیب العہذیب العہد)

عبي نمبر عن عديث المحتول المحروم مارواه فلان سے مدیث اور داوی مدیث اور داوی مدیث کا ضعیف مونالازم بین آتا

جب محدثین کہیں فلاں راوی نے جو حدیث بیان کی ہے، وہ میرے ہال منکر ہے السے راوی اور حدیث کا ضعف لازم نہیں آتا۔

کیونکہ پیلفظ صدیث حسن، اور سی پراس وقت بولا جاتا ہے جب اس کاراوی متفرد

ہو،امام سیوطی را اللہ نے تدریب الراوی ص۱۵۳ میں لکھا ہے''محدثین کی کلام میں یوں آیا ہے۔ وہ ہے''اُنگر مار واہ فکلان گذا" حالانکہ جس حدیث کے بارے میں یہ جملہ آتا ہے۔ وہ ضعیف بھی نہیں ہوتی چنانچہ ابن عدی نے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ کی روایت اذا اراد معین ہوتی چنانچہ ابن عدی نے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ کی روایت اذا اراد کرتا اللہ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

امام ذہبی واللہ نے ولید بن مسلمکی حفظ قرآن سے متعلق احادیث کومنکر قرار دیا، حالانکہ امام ترندی واللہ نے ان کی تحسین اور حاکم واللہ نے شیخین کی شرط پراس کی تھیج کی ہے۔''

(مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس تفصیل کے بعد) طلبہ علم کوامام ذہبی اللہ اورابن عدی کے اقوال (میزان وکامل میں) سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ فلاں روایت منا کیر میں سے ہو اور محض ان حضرات کے قول کی بدولت اس حدیث کی تضعیف نہ کرنی چاہیہ کیونکہ ان کی مراد تفر دراوی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور بس! ابن حجر آئر اللہ کے بقول ابن عدی اپنی عادت کے مطابق کامل میں ثقہ اور غیر ثقہ دونوں کی متفر دروایات کولاتے ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۹)

تنبينبر ٨: محدثين كاقول: كمة أوهام. يهم في حديثه، يخطى فيد راوى كوثقامت سے خارج نبيس كرتا۔

محدثین جب کسی راوی کے بارے میں کہیں، کے او هام، یہم فی کیدیشہ کی سے نہ او کی سے نہ کے لیشہ کے لیے کہ وہم سے نہ کوئی فیڈ یا ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے۔ امام ذہبی اطلقہ نے میزان ۱۲۰۱۳ میں عقبلی پر دد

کرتے ہوئے فرمایا' یہ جوعلی بن مدین کوضعفاء میں شارکیا ہے تو بھلاعقیلی کوعقل نہیں؟ کس شخص کے بارے میں بات کررہا ہے؟ بھلاعقیلی ایسے تقدو ثبت کا بہتا سکتے ہیں جوغلطی نہ کرتا ہوا اور پھرجس شخص سے کوئی کی وکوتا ہی ہواس سے اس کی مدیث کی مزوری لازم نہیں آتی ۔اور نہ ہی تقد کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ خطاوزلل سے معصوم وحفوظ ہو۔ رہا یہ سوال کہ پھر ان ثقات کے اوہام کو بیان کیوں کیا جاتا ہے اگر یہ معزنہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تقدراوی اپنی وسعت علمی، کثرت مرویات کے باوجود غلطی کررہا ہے اور یہ کہ اس (تفردووہم کے) بارے میں اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دو تر آر آوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل وردع کے ساتھ د کھنا جا ہے۔ اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دو تر آر آوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دو تر آر آوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل اس کی رائے وروایت مرجوح ہے اور دو تر آر آوی رائے بات نقل کررہا ہے، اشیاء کوعدل وردع کے ساتھ د کھنا جا ہے۔''

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہاس عبارت سے معلوم ہوا کہراوی میں پائی جانے والی ادنی قتم کی بدعت اس کے لئے قادح نہیں اور نہ ہی اسے ثقابت سے گراتی ہے۔

ای طرح بیات بھی معلوم ہوئی کہ میزان میں کسی کا تذکرہ ورجمہ آ جانا،اس کے ضعف کو سنز مہیں کیونکہ امام ذہبی رطالتہ نے بہت سے ثقات کا تذکرہ ان کے دفاع کے لئے آیا لئے کیا ہے جسیا کہ علی بن مدینی، یا بھر ثقات کا ذکر ضعفا ہے انہیں ممتاز کرنے کے لئے آیا ہے ۔ ایام ہے ۔ کیونکہ اساء میں مشابہت کی وجہ سے ثقہ اشتباہا محلِ ضعف میں آ جاتا ہے۔ امام ذہبی رائٹ نے میزان کے مقدمہ اور خاتمہ میں ان اِمور کی تصریح کی ہے، چنا نچے فرماتے ہیں 'میری یہ کتاب ان ثقات کو بھی بیان کرے گی جن میں بدعات یائی گئیں، اس طرح ان ثقات کا بھی بیان اس میں ہے جن کے بارے میں ان لوگوں نے جرح کی جن کی جرح قائل التفات نہیں کیونکہ جارح نے تعنت سے کام لیا ہوتا ہے اور جمہور اہل نقد کی مخالفت کی موتی ہے۔

ای طرح اس کتاب میں ان محدثین کرام کا تذکرہ بھی ہے کہ جن میں اونی درجہ کی کروری پائی گئی، اور وہ اثبات و مقینمحد ثین کے درجہ کو نہ پہنچ سکے، اس طرح مشائخ

مستورین بھی اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ان محدثین کا بھی بیان ہے جنہیں ان کے حافظہ کی قلت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان سے اوہام واغلاط صادر ہوئی ہیں۔ایسے لوگوں کی روایات کوترک نہیں کیا گیا، بلکہ شواہد واعتبار میں ان کی روایات کوتبول میں ایا گیا ہے۔'' (میزان الاعتدال اس)

اورآخرکتاب میں فرماتے ہیں''اس کتاب کا اصل موضوع ضعفاء کا بیان ہے اس میں ایسے بہت سے ثقات کا ذکر آگیا ہے جن کی تائید و دفاع کے لئے ان کا ذکر نا گزیر تھا۔ یا پھر یہ بتانا مقصود تھا کہ ان پر جرح مؤٹر نہیں ہے۔''محمہ بن خزیمہ اللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:''ہشام بن عمار سے ایک جھوٹی روایت ، روایت کرتے ہیں۔ ہشام تو مجہول ہے لیکن محمہ بن خزیمہ امام طحاوی کے شخ ہیں، مشہور ہیں اور ثقتہ ہیں تو اس عبارت میں امام ذہبی نے تصری کردی کہ ضعیف راوی اور ثقتہ کے مابین تمیز کے لئے وہ شخ طحاوی کو بیان کررہے ہیں۔

### منبیه نمبر ۹: عقیلی اور ابن القطان کا راو بول پر الیی جرح کرنا جو دراصل جرح نہیں

عقیلی بہت مرتبہ رادی پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلال کی روایت کی متابعت نہیں ہوتی۔وغیرہ۔والانکہ ایسی جرح دراصل جرح ہی نہیں۔اہل علم نے بہت سے مواضع ومقامات پر عقیلی پر جرح کی ہے کہ وہ تقدائل علم پر جرح کرتے ہیں۔

امام ذہبی رسے اسے میزان ۱۳۰۷ میں رقم طراز ہیں ' میں چاہتا ہوں کہ آپ (عقیلی سے خاطب ہیں) مجھے ایسا تقدراوی بتا کیں جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہواوراس نے ایس کوئی روایت بیان نہ کی ہوجس میں وہ متفرد ہو (بلکہ ہرراوی تقدیے غلطی بھی ہوئی ،اوراس نے ایسی حدیث بھی بیان کی ہے جس میں اس کا کوئی متابع وغیرہ نہیں ہے) بلکہ تن ہے کے اس کے علومقام پرید دیل ہے۔ اور علم حدیث سے اعتناء پراس کے لئے دلالت کرتی ہے۔ اور یہ متفرد روایات اس کے دلالت کرتی ہے۔ اور یہ متفرد روایات اس کے قوت حافظ پر بین سے اعتناء پراس کے لئے دلالت کرتی ہے۔ اور یہ متفرد روایات اس کے قوت حافظ پر بین

گواہ ہیں کہ وہی اس روایت کوضبط کر سکا ہے۔اس کے معاصرین میں سے اور کوئی نہیں! ہاں اگراس کی غلطی واضح ہوجائے تو پھر علیحدہ بات ہے۔

ذرااصحاب رسول اللّمنَّالَّةُ يُؤْكُود كَيْصَةَ، ہرا يک نے اليي روايت اور سنت نقل كى ہے جودوسر بے صحابی نقل نہیں کرتے۔ کیا بھلا ہے کہا جا سكتا ہے کہان كی احادیث پرمتا بعت نہیں ہوئی ؟ يہی حال تا بعين بُرِيَّيْنِ كا ہے، ہرا يک کے پاس روايات كا ايسا ذخيرہ ہے جودوسر بے باس نہیں۔ کے پاس نہیں۔

ای وجہ سے علم حدیث میں بی قاعدہ مقرر کردیا گیا ہے کہ متقن ثقہ کی متفر دروایت کو صحیح غریب کہا جائے گا۔' ابن حجر را اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں ثابت بن عجلان کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: ''عقبلی کے بقول اس کی حدیث کی متابعت نہیں مل سکی۔ابوالحن بن القطان نے عقبلی پر گرفت کرتے ہوئے فر مایا کہ سی روایت میں متابعت کانہ ہونا مفرنہیں۔ ہاں اگر بکٹرت روایات کی متابعت نہ ہوتی ہو۔منا کیرکی کثرت ہواور ثقات کی مخالفت ہو۔ وقو تب یہ مفرہوگی۔ (ہدی الساری ص ۲۹۱)

ای طرح ابوالحسن بن القطان بسا اوقات کسی راوی پر جرح کرتے ہوئے یوں کہتا ہے: لا یہ محوث کہ گئے محال ، کم تشبت عکداکتہ تواس جرح سے بیٹ بھی کہراوی مجبول یا غیر تقد ہے۔ اس لئے ابن القطان ان الفاظ کے استعال میں اپنی اصطلاح رکھتے ہیں جس میں ان کی موافقت دوسرے حضرات نہیں کرتے۔

امام ذہبی بڑالتے میزان الاعتدال میں حفص بن بغیل کے ترجمہ میں رقم طراز ہیں 'ابن القطان کے بقول ان کا حال معلوم نہیں ہوسکا۔ ذہبی بڑالتے فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں ابن القطان کی عادت ہے کتاب میں ابن القطان کی عادت ہے کہ وہ ہراس شخص کے بارے میں ہے اعتراض کرتے ہیں۔ جس کے معاصرین نے ان کی توثیق نہ کی ہویاس سے روایت نہ کی ہو۔ (تواس کو ابن القطان لا یعوف حاللہ کہدیتے ہیں) حالانکہ صحیحین میں ایسی بردی تعداد موجود ہے کہ ان کی تضعیف کسی نے نہیں کی اور نہ وہ ہیں) حالانکہ صحیحین میں ایسی بردی تعداد موجود ہے کہ ان کی تضعیف کسی نے نہیں کی اور نہ وہ ہیں) حالانکہ صحیحین میں ایسی بردی تعداد موجود ہے کہ ان کی تضعیف کسی نے نہیں کی اور نہ وہ

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المحا

مجہول ہیں۔'(بیعنی ان رواۃ صحیحین کی توثیق کسی سے مروی نہیں۔اس وجہ سے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی اور نہ مجہول کہا تو پھر ابن القطان کا اس کو معیار بنانا کہاں درست ہوسکتا ہے؟ (میزان ار ۵۵۲)

مالک بن خیرمصری کے ترجمہ میں فرماتے ہیں: ''ابن القطان کے بقول ان کا شار ان لوگوں میں ہے جن کی عدالت ثابت نہیں ہوسکی۔ ابن القطان کی مراد ہے کہ ان کی توثیق برکسی نے بطورنص کی عدالت ثابت سے جین کے رواۃ میں کتنے الیے راوی ہیں کہ ہمیں ان کی توثیق برکسی نے بطورنص کی عالم سے نہیں ملی۔ جمہور کا مسلک ہے کہ جوشخص مشائخ حدیث میں کی توثیق بطورنص کسی عالم سے نہیں ملی۔ جمہور کا مسلک ہے ہو گور وایات نہ لاتا ہو۔ تواس کی حدیث جو گار وایات نہ لاتا ہو۔ تواس کی حدیث جو گھر (اگر چے محمل نے اسے تقدنہ کہا ہو)' (میزان ۲۲۲۳)

### عبينبر الغير بآخِر ، إختلط كبجرة شاربول عي؟

بیا اوقات اہل علم کی راوی پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ آخری عمر میں حافظہ میں تغیر آگیا تھا۔ حافظہ خلط ملط ہو گیا تھا۔ تو تغیر واختلاط جب تک بکثرت نہ ہوجرح نہیں۔ امام ذہبی میزان ۱۳ مارہ ۱۳ میں ہشام بن عروہ کی توثیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "ابوالحن بن القطان کی اس جرح کا کوئی اعتبار نہیں کہ شام اور تھیل بن ابی صالح اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔ یہ تعلیم ہے کہ ہشام کے حافظہ میں قدر ہے تغیر آگیا تھا۔ جوائی جیسا حافظہ نہ کی وجہ سے بعض روایات میں نسیان وہ ہم کا شکار ہوئے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسیان وہ ہم کی وجہ سے بعض روایات میں نسیان وہ ہم کا شکار ہوئے۔ لیکن اس سے کیا روایات بیان کیس، ان میں چندروایات میں ان سے غلطی ہوئی۔ اور یہ وال آئے تو بکثرت وکئے بڑائیہ جسے ناموران ثقات سے بھی واقع ہوا ہے۔ لہذا یہ فضول کی بحث چھوڑ ہے۔ اور ایک شعبہ ایک انتقال کا کوضعفاء مختلطین کی طرح مت مجھو، ہشام تو شخ الاسلام ہیں" جس وقت راوی سے بکثرت اختلاط واقع ہو، تو پھر راوری کی وہ مرویات مقبول

علوم الحديث علوم الحديث

ہوں گی جواس کے بڑے شاگردوں نے اختلاط سے قبل کی ہوں گی۔ متاخرین صغار شاگردوں کی روایات کا اعتبار نہ ہوگا۔الاید کہ معلوم ہوجا گئے کہ متاخرین میں ہونے کے باوجوداس روایت کا ساع اختلاط سے قبل تھا۔ (ہدی الساری ۲۰۰۳)

### فائده نمبرا صحيحين مين شيخين كامختلط راوي سےروایت ليما

ابن حجر زاطشہ فرماتے ہیں کہ جب بخاری میں مختلط راوی کی روایت آئے ،تو ظاہر یہی ہے کہ بیروایت اختلاط ہے لبیان کی گئی ہوگی۔(ہدی الساری ص ۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں امام مسلم رشان کا معاملہ بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی امام بخاری رشان کی طرح صحت کا التزام آبیا ہے۔ پس مختلط کی روایت اگر صحیحین میں ہوئی تو جحت ہوگی ،اورقبل الاختلاط ساع پرمحمول ہوگی۔

### فائده نمبر۲: راوی کی اگر توثیق وتجریخ دونوں مروی ہوں تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے ایک کنہیں

جب راوی مختلف فیہ ہو۔ بعض نے توشق اور بعض نے تضعیف کی ہو۔ تو پھر
تضعیف کا ذکر کرنے کے ساتھ توشق بھی بیان کرنا جاہے کی ایک پر اکتفا کرنا درست
نہیں۔الایہ کہ راوی ایبا ہو کہ اس کی توشق پر امت نے اتفاق کرلیا ہو۔ تو اس صورت میں
مخش توشق کا بیان بھی درست ہے بلکہ (کئی صورتوں میں یہ) ضروری ہے جب کہ جرح کا
کمی متعصب سے صادر ہونا معلوم ہو یا جارح نے ظلما تعصباً جرح کی ہو یا جارح خود
مجروح ہو۔ معاصرت اور دنیوی منافرت کی وجہ سے جرح کر رہا ہو۔ یا راوی کے حال سے
میر محروح ہو۔ معاصرت اور دنیوی منافرت کی وجہ سے جرح کر رہا ہو۔ یا راوی کے حال سے
میں مرب سے جابل ہوتو ان صورتوں میں راوی کی صرف توشق ہی بیان کرنا بہتر ہے۔
امام ذہبی بڑھ شنے نے میز ان میں ابان بن بزید کے ترجہ میں فرمایا '' ابوالفرح ابن
الجوزی نے ان کا تذکر وضعفاء میں کر دیا ہے۔ اور موثقین کے اقوال تک بیان نہیں کے ۔ بلا

فائدہ نمبر ان فضعفاء 'اور' موضوعات' میں لا یسصح اور لا یشت کا مطلب موضوع ہونا ہوتا ہے کتب احکام میں لا یصح کا مطلب صحت اور اصطلاحیة کی فی ہوتی ہے

(فاكرہ بحثی شخ ابوغدہ اللہ نے بیعنوان قائم كيا ہے اور حاشيہ ميں فرمايا كہ لا يَسصِتُ كَ مِتعلق صحِح تحقيق يہى ہے جوعنوان ميں دی گئى ہے۔ متن ميں مولانا مؤلف مرحوم نے جو عبارت نقل كى ہے وہ مولانا لكھنوى الله الله كى الرفع والكميل كى ہے۔ مولانا لكھنوى، ملاعلى قارى، علامہ قائمى، شخ معلى اور مؤلف مرحوم ان سب حضرات كوعلامہ زركشي الله الله كه توات كوعلامہ زركشي الله الله كا كہ ہو گلہ كا كہ ہر جگہ لا يكھنے صحت اصطلاحى كنى لئى كے لئے ہے۔ جب كہ تحقیق ہے كہ موضوعات وضعفاء كے عوانات پر مشمل تحريرات ميں لا يكھنے نئى وجوداور كذب وضع كويان كرتا ہے۔ ہاں كتب احكام ميں (عموماً) لا يكھنے كے مراد نفى صحت اصطلاحى ہوتى ہے۔)

محدثین کے قول لا یکھٹے، لا یکھٹ سے روایت کاموضوع وضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ای طرح' 'کٹم یکھٹے' کٹم یکھٹٹ فیٹی ھذا البابِ شیء کے جملوں سے روایت کاحسن بھی نہ ہونالا زم نہیں آتا۔

زرکشی را الله النک علی ابن الصلاح میں فرماتے ہیں: موضوع اور لا یک میں کے ماہین برد افرق ہموضوع، کذب واختلاق پر دلالت کرتا ہے اور لا یک میں خوت پر دال ہے۔ اور شوت کا تعلق صرف صحیح ہے نہیں ہوتا بلکہ حسن ضعیف وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ اور شوت کا تعلق صرف صحیح ہے نہیں ہوتا بلکہ حسن ضعیف وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ لیکن لا یک سے سے سرے سے دوایت کا ہی نہ ہوتا ٹابت نہیں ہوتا۔ ابن الجوزی جہال جہال لا یک سے ہیں اس میں بیقاعدہ پیش نظر رہے۔ اس طرح لا یک سے میں اس میں بیقاعدہ پیش نظر رہے۔ اس طرح لا یک سے شوایت کا سے دوایت

(فائدہ بحثی فرماتے ہیں کہ علامہ زرکتی السند کی مراداگر صرف بے بتانا ہے کہ لا یکھے اور موضوع میں فرق ہے تو پھریہ بات درست ہے اور اگران کی مرادیہ ہے کہ موضوعات وغیرہ میں بھی لا یک سے سے سے اصطلاحی کی نفی مراد ہوتی ہے توبید درست نہیں ،اس لئے کہ موضوعات میں لا يصبح كامطلب موضوع بى ہوتا ہے۔

چنانچہ ابن جوزی پھلٹنے نے موضوعات میں لایصح کا لفظ تین سو ہے زائد مرتبہ استعال کیا ہے۔ جب کدان کی مراد ہر جگہاس سے موضوع ہی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی اللہ نے جوان پرچار کتابوں میں رد کیا ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ ابن جوزی نے لا یکھٹے کو موضوع کے معنی میں لیاہے۔ ابن جوزی السند کی موضوعات کا مطالعہ کرنے سے واضح معلوم ہوگا کہان کی مراد لا یہ جے تے سے صحت اصطلاحی کی نفی جسن ضعیف کا اثبات نہیں ، بلکهان کی مرادیہ ہے کہ روایت ہی کذب وختلق اور موضوع ہے۔خلاصہ پیر کہ زرکشی مرحوم ہے ہوہواہے)

ملاعلی قاری رَطِاللَّهُ تذکرة الموضوعات ص۸۲ میں فرماتے ہیں" سخاوی کا قول لا يُصِحُ ،ضعيف وحسن ہونے كے منافى نہيں۔"

زرقاني شرح مواجب ٧٢٢/٢٨ مين يَطَّلِعُ اللَّهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (كه الله تعالی پندرہویں شعبان کو اپنی شان کے مطابق دنیا والوب کے سامنے ظہور فرماتے ہیں) کی صحیح قسطلانی سے نقل کرتے ہیں۔قسطلانی ابن رجب سے نقل کرتے ہیں کہ ابن حبان نے اس کو بیچے قر اردیا ہے۔لہذا ابن دحیہ کا اس کو لَا یَصِیعٌ کہنا درست نہ ہوگا۔الا میہ کہ ابن دحیه کی مراد صحت اصطلاحی ہو حسن کا اثبات مراد ہو۔ کیونکہ روایت مذکورہ تیجے اصطلاحی تہیں بلکے سن اصطلاحی ہے۔''

علامه سمبودی الله فرماتے ہیں امام احمد الله کا حدیث عاشوراء کے بارے لا يُسصِيعٌ كهنااس سے ميلازم نبيس آتا كەحدىث باطل موكيونكه بسااوقات غير (اصطلاح) علوم الحديث المحافظة المحافظة

صحیح ہے بھی احتجاج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ حسن کا رتبہ سے وضعیف کے مابین ہے۔ (تو ہو سکتا ہے امام احمد بڑالتے، کی مراد صحت اصطلاحی کی نفی ہو) (الرفع والکمیل ص ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۸)

(فاکدہ بخشی فرماتے ہیں، حدیث التوسعۃ کوامام احمد نے لا یکھے گئی ہما ہے۔ اور لا یکھے گو بعض حضرات نے صحت اصطلاحی کی نفی قرار دیا ہے۔ جیسے مہودی، این عراق، این حات، کی ایکن ابن قیم رؤالتے، نے اس سے بطلان حدیث اخذ کیا ہے۔ ملاعلی قاری کا جوحوالہ متن میں آیا ہے۔ یہی ملاصاحب کا تساہل ہے۔ کیونکہ شاوی نے لا یکھے گئی سے صحت اصطلاحی کی نفی مراد بیل ان کی مراد بطلان حدیث کا فیصلہ دینا ہے۔)

نفی مراد نہیں کی، بلکہ ان کی مراد بطلان حدیث کا فیصلہ دینا ہے۔)

فائده غلرام: جب محدث زبانی حدیث بیان نه کرے تو اس کا محولناور

تلقین لینا قابل ضررہ

جبراوی ومحدث کی کتاب صحیح سے حدیث بیان نہ کرتا ہوتو اس کا بکٹرت بھولنا اور سامعین کی تلقین لے لینا اس کے حق میں مصر ہوگا۔ ہاں اگر کتاب سے دیکھ کر روایات سناتا ہوتو کٹر سے معزنہیں۔ کیونکہ اس صورت میں اصل اعتماد اس کے حافظہ پرنہیں بلکہ اس کی کڑت سہوم صرنہیں۔ گرنہیں بلکہ اس کی کتاب یہ ہے۔ (تدریب الراوی ص ۲۲۷)

1 Alle



#### ادلہ کے مابین تعارض کے اصول

ادلہ شرعیہ کے مابین حقیقت واقعہ میں کوئی تعارض و تناقض نہیں ہوا کرتا، وگرنہ شریعت کا متناقض و بے کار ہونالا زم آئے گا،اور یقیناً شریعت مطہرہ اس سے منزہ ومبراہے۔
بادی النظر میں جو تعارض نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری ہوتا ہے جس کی وجوہ متعدد ہو سکتی ہیں۔ مثلاً نصوص متعارضہ کی تاریخ کاعلم نہ ہونا مراد شارع سجھنے میں غلطی لگ جانا وغیرہ۔
جس وقت ادلہ کے مابین تعارض نظر آئے تو اہل علم کے ہاں رفع تعارض کے درج ذیل طریقے ہیں۔

اگر دونوں نصوص متعارضہ ننخ کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دونوں کی تاریخ سے مقدم ومؤخر کاعلم ہو، تو پھر ان میں ننخ کے اصول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔مقدم منسوخ اورمؤخرنا سخ ہوگا۔

اوراگریے ننخ کی صلاحیت نه رکھتے ہوں یا پھر تاریخ معلوم نه ہوسکتی ہوتو پھراس صورت میں ایک کورانح اور دوسری کومرجوح قرار دیا جائے گارانح کولیا جائے گا،اورمرجوح کوترک کر دیا جائے گا۔

اور اگرتر جے دینامشکل ہوتو پھر دونوں کے مابین بقدرامکان تطبیق ومطابقت دی جائے گی۔اگران تین صورتوں میں سے کوئی ممکن نہ ہو سکے تو پھر بید دونوں متعارض نصوص محل سقوط میں آجا کیں گے ، یعنی ان میں سے کسی کو بھی دلیل مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ اب ان دونوں سے کم درجہ کی دلیل کی طرف مراجعت کر ہے کسی ایک کے مؤید یا کرتر جے دی جائے

مثلًا اگردوآ یتوں کے مابین تعارض ہوا،تواب خبروا حد کی طرف رجوع کیا جائےگا۔ اوراگر دوخبروں یعنی حدیثوں کے مابین تعارض ہوتو اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف رجوع ہوگا۔ (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج۲ص ۱۹۰،۱۸۹)

اہل علم کاس میں اختلاف ہے کہ صحابہ ٹھ کھڑے اقوال کو مقدم کیا جائے یا پھر قیاں کو! چنا نجیا مام کرخی بڑالشہ کے ہاں بید دنوں برابر ہیں، اچھی طرح غور دفکر ہے کام لے کر کسی ایک پڑمل ضروری ہے۔ امام فخر الاسلام بردوی بڑالشہ فرماتے ہیں: صحابہ ٹھ کھڑے اقوال قیاس پر مقدم ہیں۔ چاہے ایسے مسائل ہوں جو مدرک بالقیاس ہوں یا غیر مدرک بالقیاس، واشیہ میں مولا نامؤلف مرحوم فرماتے ہیں بیہ بات حفیہ کے ہاں دائے ہے۔ صحابی بھڑ کے اور اگر واشیہ میں مولا نامؤلف مرحوم فرماتے ہیں بیہ بات حفیہ کے ہاں دائے ہے۔ صحابی بھڑ کے اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب ہے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب ہے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قول کے جت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہی منقول ہے ) اور اگر قبل سے اقوال صحاب اور قیار کی منظر کی کو گئی منزی کی کا یہی اس کی جو حیثیت تھی اس پر اس کو باقی رکھ کر تھم شری لگایا جائے گا )۔ (نور الانوار ص

(۲) تائے کی پیملامت نہیں کہ متاخر الاسلام صحابی کی روایت کو تائے اور متقدم الاسلام صحابی کی روایت کو منسوخ قر اردیا جائے ، ہاں اگر متاخر الاسلام صحابی اس بات کی تصریح کردے کہ اس نے رسول الله متافیظ کی ذات گرامی سے بیہ بات خودش ہے تو پھر اس کی روایت نائے ہوگی کیونکہ متا خر الاسلام صحابی متقدم الاسلام صحابی سے بھی مرویات لیا کرتے تھے اور ان روایات کا اختساب بھی قطعی ہونے کی وجہ سے رسول الله متافیظ کی طرف کیا کرتے تھے ، ای وجہ سے مض متاخر الاسلام ہو نا تائے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

مزید شرط یہ می ہے کہ صحابی رسول مَالَّیْ اِنْجَائے وہ بات جسے پیش کر رہا ہے رسول اللّٰه مَالِیْ اِنْجَائِم ہے مسلمان ہونے سے پہلے بھی نہی ہوا دریہ بھی ضروری ہے کہ متقدم الاسلام صحابی نے وہ (معارض) روایت متاخر الاسلام صحابی کی (معارض) روایت دوروایتوں میں ایک کا مقدم اور دوسری کا مؤخر ہونا مبھی تو تاریخ کے واضح ہونے یے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔اس صورت میں یقیناً متاخر تکم ناتخ ہوگا۔ تقدیم وتا خیر کاعلم بھی دلالت ہے بھی معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی مسئلہ میں اہا حَت، وممانعت کی روایات جمع ہو عائیں اور ان میں سے کسی کی تاریخ بالکل معلوم نہ ہوسکی ہو۔ تو ایسی صورت میں اہل علم ممانعت کی روایت کو ناسخ ، اوراباحت کی روایات کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک مرتبہ ناسخ ماننا پڑے گا اور اباحت کوتر جھے دینے کی صورت میں تعدد نشخ اختیار کرنا پڑے گا (کہ ایک چیزیہلے درست، پھرممنوع اور پھر درست قر اردی گئ) ای میں مزیدا حتیاط ہے کیونکہ مباح سے اجتناب کرنے میں شرع کے ہاں کوئی حرج نہیں پس اگر مباح کام مؤخر ہوا تواسکے ترک میں کوئی گناہ نہیں۔لیکن ممانعت مؤخر ہواور پھراس کا ارتكاب كرليا كياتوية رام إورشرع مين ممنوع بـ (فوات الرحوت جسام) (٣) دوعام جب آپس میں متعارض ہوں تو ان میں تنویع سازی کرتے ہوئے جمع بین العامین کیا جائے گا یعنی ایک عام کے حکم کوبعض افراد اور دوسرے عام کے حکم کو دوسرے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا۔

دومطلق جب متعارض ہوں تو ہرایک کوالی قیدے مقید کیا جائے گا جودوسری سے مغایر و مختلف احوال برمحمول مغایر و مختلف احوال برمحمول کیا جائے گا، یا پھرایک کومجازیراور دوسرے کو حقیقت برمحمول کیا جائے گا۔

اور یہ بات تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ جمع بین الروایتین کا درجہ تر جے کے بعد ہے۔ الہذا جب تک ترجے کا کوئی پہلو باقی رہے گا جمع بین الروایتین پڑمل نہ ہوگا۔
(۳) اثبات وفقی میں تعارض کی صورت میں امام کرخی کے بقول اثبات کو مقدم کیا جائے گا جیسا کہ گواہی کے باب میں ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ بن ابان کے ہال کسی کو ترجیح نہیں دونوں متعارض ہی رہیں گے۔ فخر الاسلام وغیرہ محققین کے ہال مختار و پہندیدہ یہ ہے کہ ''نفی''

کاراوی اگراس نفی کو' اصلیت کی بنیاد برپیش کرر ہا ہے تو پھر' اثبات' کومقدم کیا جائے گا

کیونکہ اصلیت کی بنیاد برپیش کی گئی فی دراصل دلیل شرعی کی وجہ سے بیش نہیں کی گئی۔اوراگر

''نفی'' کی دلیل شرعی موجود ہے تو اب تعارض ہوا ہے (گویا پہلے تعارض نہیں تھا) کیونکہ

اثبات ونفی اب دونوں دلیل شرعی ساتھ آرہے ہیں اور دونوں برابر ہیں۔لہذا اب دلیل
فارج سے تلاش کی جائے گی۔

اوراگرا ثبات ونفی میں تعارض کی صورت میں نفی کی دلیل میں دونوں احمال موجود موں کہ وہ دلیل میں دونوں احمال موجود موں کہ وہ دلیل شرعی کے ساتھ آئی ہے اور یہ بھی احمال ہو کہ نفی ''اصلیت'' کی بنیا دیر ہے تو اس صورت میں مخیر نافی سے اس بارے میں بوچھا جائے گا کہ نفی کی بنیا دیکیا ہے؟ اصلیت یا بھردلیل شرعی؟

پی اگروہ بتائے کنفی اصلیت کی بنیاد پر ہے تواب اثبات مقدم ہوگا اس پڑمل ہوگا اوراگروہ مخیرِ نافی دلیلِ شرعی بتاد ہے تواس صورت میں تعارض ہوگا اوراست صحاب کومرنج قرار دیا جائے گا۔اوراصلیت پرقائم مسئلہ پڑمل ہوگا اگر چہدلیل نہیں لیکن مرنج ضرور ہے)

اورا گرنفی کی بنیا دمعلوم نہ ہوسکتی ہوتو اس صورت میں اثبات پڑمل ہوگا۔ کیوں کہ وہ قوی ہے۔ (فواتح الرحموت: ج ۲س ۲۰۲،۲۰۱)

(۵) دو فعلوں میں تعارض نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک فعل کو جس زمانہ پرمحمول کیا جائے گا، دوسرے فعل کو اس کے علاوہ کسی اور زمانہ پرمحمول کیا جائے گا۔ جب دونوں فعلوں کا زمانہ (عمل) مختلف ہوگیا تو اب تعارض نہ رہا۔ (جیسے ایک زمانہ میں شراب حلال اور بعد میں حرام ہوگئی۔ تو زمانہ مختلف ہونے کی وجہ سے صلت وحرمت کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ) ہاں اگر دلیل اس طرح آجائے کہ اس میں ہر دومتعارض افعال کے ایک بی زمانہ میں پائے جانے پرتاکیہ ہوتو اس صورت میں حفیہ کے ہاں دوسرافعل نائے ہم المرائی فیلے کے ہاں خصص ہوگا۔ لیکن بیدہ و صورت ہے کہ جس میں مقدم وموخر معلوم ہو۔ اوراگر مقدم وموخر کے بارے معلوم نہ ہوسکے تواس صورت میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں مقدم وموخر معلوم ہو۔ اوراگر مقدم وموخر کے بارے معلوم نہ ہوسکے تواس صورت میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں مقدم وموخر معلوم ہو۔ اوراگر مقدم وموخر سے بارے معلوم نہ ہوسکے تواس صورت میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گی۔ (فواتی الرحموت: ج ۲۰ س میں خارج سے ترجی کی جائے گیں۔

(٢) اگر فعلِ نبوی مَثَالِثَیْمُ اور قول نبوی مَثَالِثَیْمُ میں تعارض ہو جائے تو اس کی جارا قسام بنتی

-Ut

یں افعل کاصد وراس طرح ہوگا کہ نہاس میں تکرار فعل کی دلیل ہواور نہ ہی اس فعل کے واجب الاقتداء ہونے پر دلیل ہو۔

م فعل، تکراد فعل کی دلیل کے ساتھ بھی ہواور ایسے ہی اس فعل کے واجب الاقتداء ہونے پر دلیل ہو۔

س\_اس نعل کے تکرار پرتو دلیل ہولیکن اس کے واجب الاقتداء ہونے پردلیل نہ ہو۔ سم فعل کے واجب الاقتداء ہونے پردلیل ہولیکن تکرار پردلیل نہ ہو

پہلی صورت میں وہ تول و فعل نی کا این کے دات کے ساتھ فاص ہوں گے۔ رہاان
کا آپس کا تعارض! پس اگر قول موخر ہوتو اس صورت میں سرے سے تعارض ہے ہی
نہیں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ بوقت فعل ،اس فعل کومباح ،مند وب قرار دیا گیا اور بوقت
قول ممنوع ۔لہذا کوئی تعارض نہیں ۔اوراگر قول ،فعل پر مقدم ہوتو اس صورت میں اگر اس
قول کو دوام و تمکن حاصل ہو سکا ہوتو فعل کو نائخ قرار دیا جائے گا۔ بشر طیکہ ان دونوں کی
تاریخ معلوم ہو۔اوراگر ان کی تاریخ معلوم نہ ہو سکے تو اکثر اہلِ علم نے احتیا طاکسی بھی تھم کو
ثابت کرنے سے تو قف اختیار کیا ہے۔ تا کہ آنخضرت منافید کی گرامی میں ایسی کوئی
بات ثابت کرنے دیتو قف اختیار کیا ہے۔ تا کہ آنخضرت منافید کی گرامی میں ایسی کوئی

یا پھریہ تول آنخضرت مَنَّالِیْنِم کے ساتھ خاص نہ ہوگا۔ بلکہ امتِ محمد یہ کے لئے وہ تھم ہوگا۔ آپ مَنَّالِیْنِم کے لئے نہ ہوگا۔ اس صورت میں فعل نبی مَنَّالِیْنِم کے ساتھ خاص ہوا اور قول امت کے ساتھ خاص آپ مَنَّالِیْنِم کے ساتھ خاص آپ مَنَّالِیْم کے حق میں تعارض لازم آیا۔ اس پر ابھی گزرا کہ ناشخ مام ہوگا۔ تواب آپ مَنْ الْمُنْ کے حق میں تعارض لازم آیا۔ اس پر ابھی گزرا کہ ناشخ ومنمون یا پھر سکوت وغیرہ ہوگا۔

دوسری صورت جس میں فعل کے مکررہونے اور واجب التقلید ہونے پردلیل موجود

ہواس صورت میں تول کو آپ مَلَّ الْمُنْتُمُ کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اب بھی امت کے حق میں کوئی تعارض نہ ہوگا۔ ہمارے لئے صرف فعل ہوگا۔

ہاں آپ کی ذاتِ مطہرہ میں (ظاہری) تعارض ہوگا۔اس کا تھم ابھی گزرا۔اوراگر قول کو امت کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو قول وفعل میں سے جومتاخر ہوگا اس کو نائخ مان لیا جائے گا۔اورا گرننخ کے لئے قول وفعل کی تقذیم وتا خیر کی تاریخ معلوم نہ ہوسکے ، تو اکثر اہلِ علم نے مل بالقول کورائح کہا ہے۔ کیوں کہ قول کی دلالت فعل سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ابن الھمام کے بقول اس صورت کومقدم کرنا اولی ہے جس میں احتیاطی پہلوزیادہ ہو۔

اوراگرقول امت کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ وہ ہمارے لئے اور نبی مُنَافِیْنِ کے لئے عام ہوتو اب بھی متاخر کونائخ قرار دیا جائے گا۔اور تاریخ کی عدم دستیابی کی صورت میں امت کے لئے بہتریہ کم ہے کہ وہ قول بڑمل کرے (اکثر اہلِ علم کے ہاں یہی مسلک ہے جیسا کہ ابھی گزرا) اور آنخضرت مَنَافِیْنِ کے ق میں کوئی تھم لگانے سے تو قف اختیار کیا جائے۔

تیسری صورت میں جب صرف فعل کے مکرر ہونے پردلیل ہواور واجب التقلید ہونے پردلیل نہ ہوتو اس صورت میں فعل آپ مَا اَلْتُوْرُ کے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ اس کے واجب التقلید ہونے پردلیل نہ ہوتو ہی کوئی تعارض واجب التقلید ہونے پردلیل نہیں۔اب اگر قول امتِ کے ساتھ خاص ہوتو بھی کوئی تعارض نہیں۔اوراگروہ قول امتِ اور نی مَالَّیْوَ ہُر دنوں کے لئے عام ہوتو اس صورت میں امت کے لئے کوئی تعارض نہیں۔ آپ مَالَیْوَ ہُر کے حق میں تعارض ہے۔اور اس میں وہی تمین صورتیں ہوں گی جن کوہم بیان کر آئے ہیں۔

اور چوتھی صورت جس میں فعل کے صرف واجب التقلید ہونے کی دلیل ہو، تکرایہ فعل پردلیل نہ ہو۔ پس اگر قول آپ مُلَا لَیْنِ کے ساتھ خاص ہوتو اس صورت میں امت کے حق میں تعارض نہیں۔ کیونکہ امت کے لئے فعل اور آپ مُلَا لَیْنِ کَمَ لئے قول ہے۔ لیکن آپ مُلَا لَیْنِ کُم کے حق میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنِ کُم کُونی میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنِ کُم کُونی میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنِ کُم کُونی میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنِ کُم کُونی میں تعارض ہوگا کہ آپ مُلَا لَیْنِ کُم کُونی میں مور تیں ہیں، جوگز رہیں۔

اوراگروہ قول امت کے ساتھ خاص ہوتو اب امت کے بی میں قول و فعل کا تعارض ہوگیا۔ جومتا خرہوگا وہ ناسخ ہوگا۔اور تاریخ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اکثر اہلِ علم کے ہاں تو ط صورت کوتر جیجے نے ۔

اور اگروہ قول امت اور نبی مُلَاثِیَّا دونوں کے لئے عام ہوتو ان میں سے جو متاخر ہوگاوہ ناسخ ہوگا۔اور اگر تاریخ معلوم نہ ہوتو امت کے حق میں قول پڑمل کرنا اور آپ مُلَاثِیْمِ م کے حق میں حکم لگانے سے تو قف کرنا ہوگا۔ (فواتح الرحموت: ج۲ص۲۰۲۲ تا۲۰۲)

(2) ہمارے حضرات حنفیہ کے ہال کشر تا اولہ موجب ترجیح نہیں پی قلت رواۃ کی وجہ ہے کی خبر واٹر کورد کرنا درست نہیں اسلئے کہ اصل الاصل چیز راوی کی عدالت ہے جو قلت و کشرت کی فتائی نہیں گئے میٹر فی نئے قبلیٹ فی نئے گئی گئی گئی کور آ اللہ (اللہ کے کا کشرت کی فتائی نہیں گئے میٹر فی نئے قبلیٹ فی نئے گئی گئی کور آ اللہ (اللہ کے کشر سے بھی چھوٹی جماعت بردی جماعت بردی جماعت بردی جماعت کی وجہ سے کثیر التعداد جماعت کورد کیا جاسکتا ہے ہاں اگر ایک جانب میرالت کی افضلیت کی وجہ سے کثیر التعداد جماعت کورد کیا جاسکتا ہے ہاں اگر ایک جانب ایک راوی اور دوسری جانب دوراوی ہوں تو دوراویوں کی روایت کورج ہے ہو گئی ہے چنانچہ گوائی کے باب میں فقہاء نے اس ضابطہ کو لیا ہے اور ہم بھی اس پر قیاس کر رہے ہیں (نورالانوارس ۲۰۰۰)

(۸) حفیہ کے ہاں ترجیح اسکانام ہے کہ دومتعارض ومتماثل اشیاء میں سے کی ایک کوالی دلیل سے فوقیت دینا کہ اگر کسی مسئلہ میں وہ دلیل تن تنہا آجائے تومستقل طور پر جحت نہ بن سکتی ہو، ترجیح سندمتن مدلول اور محکم کے علاوہ امر خارج سے بھی لی جاتی ہے۔

رو دو في المتن كي صورتيل

متن میں موجود ترجیح دلیل کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے حفیہ کے ہال محکم مفسر سے مفسر نص سے نص ظاہر سے اور خفی مشکل سے رائح ہوتی ہے مجمل البیان اجمال کے بعد واضح الدلالت ہوجاتا ہے اور صرف ای صورت میں بیا بی قسیمات (خفی، مشکل)

### علوم الحديث على منظوم الحديث

متنابہ) سے معارض ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے متنابہ چونکہ معلوم المرادنہیں اس لئے اس میں معارض بننے کی صلاحیت نہیں۔

اجماع نص پرراج ہے کیونکہ اس میں نئے نہیں ہوا کرتا جبکہ نص منسوخ ہوسکتی ہے۔
عام مطلق غیر مخصص عام خص منہ البعض سے رائے ہے کیونکہ یہ قطعی ہوتا ہے اور عام
مخصوص منہ البعض نطنی ہوتا ہے حکم مؤکد غیر مؤکد سے راجے ہے کیونکہ اس میں یا تو تاویل کا
اختمال نہیں ہوتا یا بہت ہی کم ہوتا ہے غیر مؤکد ایسانہیں۔

شرط وجزاء کے جملہ سے حاصل شدہ عموم نکرہ منفیہ سے حاصل شدہ عموم سے فاکن ہے اس طرح دیگر الفاظ عموم بھی ایسے عموم سے مرجوح ہیں کیونکہ صیغہ شرط تھم معلق کی تعلیل کا فائدہ دیتا ہے بعض حضرات کے ہاں شرط جزاء سے حاصل شدہ عموم تمام الفاظ عموم سے تو فائق ہے لیکن نکرہ منفیہ سے حاصل شدہ عموم ہے بھی مرجوح بھی ہوجاتا ہے۔

جمع معرف باللام اوراسم موصول مفردمعرف باللام اورمعرف بالاضافه سے فائق ہیں اسلئے کہ قول کے واجب العمل ہونے میں کسی کواختلاف نہیں (فعل میں ہے)الا یہ کہ فعل کے واجب التقلید ہونے پردلیل قائم ہوجائے۔

جس روایت کے نبی مُنَالِثْیَا ہے مسموعہ ہونے پر دلیل قائم ہوجائے وہ غیر مسموعہ سے فائق ہوگی۔ وہ خمرِ واحد جوعموم بلویٰ سے متعلق ہواس خمرِ واحد سے مرجوح ہوگی جوعموم بلویٰ سے متعلق نہ ہو۔اگرایک دلیل اپنے مدلول پر وضعِ شری کے ساتھ دلالت کر رہی ہواور دوسری وضعِ لغوی شرع اور وضع لغوی شری سے ستعمل دوسری وضع لغوی شرعی اور وضع لغوی شریعت میں مستعمل ہوں تو مدلول لغوی کو مدلول شری پرتر جمے ہوگی۔الا یہ کہ مدلول لغوی مجور ہوتو بھر مدلول شری اول شری اول شری اول شری اول شری اللہ کہ مدلول الغوی محمد الول شری پرتر جمے ہوگی۔الا یہ کہ مدلول لغوی مجور ہوتو بھر مدلول شری اول شری اول شری اللہ ہوگا۔

کشرت طرق کے بارے میں اہلِ علم کے مابین اختلاف ہے کہ وہ علامات برجی میں سے ہے یانہیں۔ اکثر علاءِ احناف اور بعض شافعیہ اس کے منکر ہیں۔ جیسا کہ گواہی کے باب میں کشرت تعداد کی بنیاد پر ایک گواہی دوسری گواہی پر رائح نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگریہ کشرت برواج رواجت کو خیر واحد ہے نکال کرمتواتر وشہرت کے درجہ میں کردیتو پھر ضرور ترجیح ہوگی۔

علاءِ شافعیہ کی اکثریت اور حنفیہ میں سے ابوعبد اللہ الجرجانی ، ابوالحن کرخی (ایک روایت کے مطابق) کی رائے ہیہ کہ کثرت تعداد (خیر مشہور ومتواتر سے قبل) وجہ ترجیح ہے۔ مسلم الثبوت میں ہے ؛ ' وشیخین کے ہال کثرت روایت وجہ ترجیح نہیں ہے۔ اکثر اہلِ علم ، اٹمہ ثلاثہ ، امام محمد کے ہال وجہ ترجیح ہے'۔

جہال تک راوی کی فقاہت کی بنیاد پرترجی کا تعلق ہے تو اس بارے میں امام مازی برائی کا نظافہ کی بنیاد پرترجی کا تعلق ہے تو اس بارے میں امام مازی برائی کا نظافہ کی النہ السب و السمنسون خون الانکجار صفحہ میں فرماتے ہیں:

الم میں وجر ترجی ہے کہ دوروا پتوں کے رواۃ حفظ وا تقان میں تو باہم متساوی ہوں لیکن ایک روایت کے رواۃ فقہاء عارفین بھی ہوں اسخر ارج احکام پرقدرت رکھتے ہوں ،ان کی روایت اولی ہوگی علی بن خشرم نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں وکیج نے کہا کہ جہیں افکی میٹ ابنی و اول عن عبد الله پندہ یا پھر سفیان عن منصور عن ابراهیم ماقمہ عن عبد الله بندہ سکان عن منطقہ عن عبد الله بندہ سمین زیادہ پندہ ہے۔ کہ لیک سبحان عن عبد الله بین منصور ،ابراہیم ،علقمہ ، بھی فقہاء ہیں۔ اللہ! اعمش وابووائل تو محض شیوخ ہیں، جبکہ سفیان منصور ،ابراہیم ،علقمہ ، بھی فقہاء ہیں۔

### علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

فقہاء کی روایت شیوخ کی روایت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے (معرفة علوم الحدیث صاا)

تدریب الراوی ۳۸۹ میں ہے: ''وجو و ترجیح میں سے تیسری وجہ یہ کہ راوی فقیہ ہو۔ اس کی روایت اولی فقیہ ہو۔ اس کی روایت باللفظ ہو یا بالمعنی ، دونوں صورتوں میں نقیہ کی روایت اُولی ہے۔ اس کئے کہ نقیہ موجب اشکال حدیث میں مباحثہ کر کے اشکال کو زائل کرنے پر قادر ہوتا ہے، بخلاف (عامی) غیر نقیہ کے''

شرح مسلم الثبوت میں ہے : غیر نقیہ بس جو سنتا ہے اسے ہی یا در کھ سکتا ہے (اگر مانظر جھا ہو) بس نقیہ کی روایت اولی ہوگی بعینہ یہی قاعدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انقہ کی روایت نقیہ سے اولی ہونی چاہئے۔ بس خود نقامت کے درجات بھی متفاوت ہوتے ہیں۔ لہذا انقہ کو کم درجہ کے نقیہ کی روایت پرترجیح ہوگی۔ (الا جوبة الفاضلة ص ۲۱۱)

فتح القدير ميں امام ابو صنيفة أور امام اوزاع كے مابين ہونے والے مناظر ہ كونقل كرنے كے بعد ابن هام فرماتے ہيں: امام صاحب فقيد رواة كواور امام اوزاعى علوسندكور جي دے رہے ہيں۔ ہمارے ہاں مختار مسلك يہى ہے كہ فقيد رواة كور جي ہے۔ (فتح القدر يہا صاحب ہمارے ہماں مرحمدية المصلى)

(فائدہ: حاشیہ میں مولفِ مرحوم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ اس مناظرہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہور محدث ابو محموعبداللہ الحارثی ابخاری نے اپنی مند میں اسے بسند سجیح متصل سے بیان کیا ہے۔ سیدمرتضی سینی نے عُسفُ و دُو الْبَحُواهِ و الْمُنِیْفَةِ میں بیقل کیا ہے۔ ای طرح حارثی سے موفق کی نے بھی مناقب الامام الاعظم میں نقل کیا ہے)

وہ نص جوایک مجاز کو مستازم ہووہ اولی ورائح ہوگی اس نص سے جود و مجازوں کو مستازم ہو۔ وہ نص جو دو مجازوں کو مستازم ہو۔ وہ نص جو اپنے مدلول پر دلالتِ مطابقی کے طریق سے دلالت کرنے وہ التزامی کے طریق سے دلالت کرنے والی نص سے اولی ہوگی۔ ای طرح اقتضاء النص کے طریق سے دلالت کردہی دلالت کردہی

علوم الحديث المحالي الحالي الح

ہو مفہوم موافق مفہوم مخالف کی دلالت سے اولی ہے۔دلالت بالمنطوق ،غیر منطوق سے اولی ہے۔دلالت بالمنطوق ،غیر منطوق سے دانج ہے۔

### عم ومدلول من بائے جانے والی وجو وترج

تھم دمدلول میں موجود وجو وتر جیجات میں سے ایک بیہ ہے کہ بسااو قات شارع کی نظر میں ایک دلیل سے حاصل شدہ تھم اہم اور دوسرا قدر سے غیرا ہم ہوتا ہے۔ لہذا اہم کو راجح قرار دیا جائے گا۔ جبیبا کہ کم تکلیفی حکم وضعی سے اہم ہے۔

نہی امرے فائق ہے، کیونکہ دفعِ مفرت، جلبِ منفعت ہے اولی ہوتی ہے۔ دلیل تخریم دیگر ادلہ پراور تحریم دیگر احکام پر رائح ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اباحت کوتح یم کے مقابلہ میں ترجیح ہے کیونکہ آنخضرت کا ٹیٹی امت کے لئے تخفیف پند فرماتے ۔ الشخ الا کبرنے ابنی کتاب فتو حاتے مکیہ میں اس کوترجیح دی ہے۔ لیکن اکثر اہلِ علم کے ہاں پہلا تول رائح ہے کیونکہ اس میں احتیا طزیادہ ہے۔

حکم اُفل اخف ہے رائے ہے۔ کیونکہ شریعت بتدرت کا آئی ہے۔اس لئے گمان یہی ہے کہ پہلے آسان حکم آیا ہوگا۔

وہ دلیل جو حد کو ساقط کر رہی ہو وہ اولی ہوگی اس دلیل سے جو حد کو ثابت کر رہی ہوگی۔ اس لئے کہ ساقط کرنازیا دہ اہم ہے۔لیکن طلاق وعمّات کا تقاضا کرنے والی دلیل اس دلیل سے فائق ہوگی جوان کی نفی کر رہی ہو۔ کیونکہ اثباتِ طلاق وعمّات کی دلیل محرم کے درجہ میں آگئی ہے۔اورمحرم کورتہ جمجے ہوتی ہے۔

حکم معلل، غیر معلل پرفائق ہوگا۔وہ تھم جو خصیص کامختاج ہودہ اس تھم سے فائق ہوگا جوتا وہ معلم سے فائق ہوگا جوتا وہلی کامختاج ہودہ اس تھم سے فائق ہوگا جوتا وہلی کامختاج ہو۔ کیونکہ تاویل کی بنسبت (احکام وادلہ میں) شخصیص کی وجوہ زیادہ ہیں۔ موافق قیاس تھم ،خالف قیاس تھم سے (بشر طیکہ نصوص میں نہ ہو) اولی ہوگا۔ وہ مسائل جوشہرت کے مقتصٰی ہوں لیکن ان کی شہرت نہ ہوسکی ہو، ان بیل نفی کو

## علوم الحديث على الحديث المحالية المحالي

ا ثبات برتر جي موگ خلفاءِ راشدين كالمل غير خلفاء سے فائق موگا۔

#### سندوروايت ميں وجو وتريخ

یہ ترجیح راوی کی فقاہت ، توت ضبط اور تقوی کی پرجنی ہے۔ حنفیہ کے ہاں قلتِ وہالط ، علوِ اسنا دموجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں میموجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں میموجبِ ترجیح ہیں۔ شمس الائمہ کے ہاں راوی کا بکثر ت روایات نقل کرنا اس کی ترجیح کے لئے دلیل نہیں۔ کیونکہ اس چیز کوراوی کے صدق وضبط میں کوئی دخل نہیں۔ چنا نچے بہت سے ایسے نامور بھی موجود ہیں جوقلتِ روایت کرنے ہیں اور بہت سے بکثر ت روایت کرنے والے رواۃ کو تہم بھی قرار دیا گیا ہے۔ کرنے ہیں اور بہت سے بکثر ت روایت کرنے والے رواۃ کو تہم بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ راوی جو ربیت کا عالم وعارف ہووہ جاہل سے فائق ہوگا۔

اپ حفظ سے روایت (صحیح) بیان کرنے والا ، کتاب سے بیان کرنے والے سے فائق ہے۔ نقہ و درایت میں اکابر صحابہ میں شار ہونا موجب ترجیج ہے۔ مباشر ، غیر مباشر سے اولی ہے یعنی صاحب واقعہ ، غیر صاحب واقعہ سے رائج ہے۔ جس صحابی کا ساع نبی کا انتخاب جس قدر زیادہ قریب سے ہوگا وہ اس سے فائق ہوگا جس کا ساع دور سے ہوگا۔ متقدم الاسلام می اولی ہے۔ اللہ کے متقدم نے (کسی خاص) روایت کا ساع نہ کیا ہو۔ متاخر الاسلام سے اولی ہے۔ اللہ کے متقدم نے (کسی خاص) روایت کا ساع نہ کیا ہو۔

بلوغت کی حالت میں ساع کا حصول قبل از بلوغت ساع ہے فائق ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کا ساع قبل الاسلام ساع ہے اور لی ہے۔ بجرت سے قبل والاحکم ہجرت کے بعد والے حکم سے مرجوح ہے۔ اور جس راوی کا نام ضعیف رواۃ کے اساء سے ختلط و ملتبس ہونے کا خدشہ رکھتا ہو وہ اس راوی سے مرجوح ہوگا جس کے نام کا بیا حال نہ ہو۔ مندروایت مرسل سے اولی ہے۔ مدس کی معتمن روایت اس روایت سے مرجوح ہوگا جس میں ساع کی تقریح ہو۔

جس روایت کے مرفوع ہونے کا یقین ہووہ اختلافی مرفوع سے فائق ہوگی۔الا بہ کہ موتوف روایت ایسے معاملہ سے متعلق ہو جسے صرف وحی سے بیان کیا جا سکتا ہو،اس وقت بہ مرفوع حکمی ہوگی۔ عورتوں کے مسائل کے علاوہ دیگر مسائل میں مردوں کی روایت عورتوں کی روایت عورتوں کی روایت کے مسائل کے علاوہ دیگر مسائل میں مردوں کی روایت سے اولی ہوگ سے فائق ہے۔ محدثین کی کتابوں کی طرف منسوب روایت اس مشہور روایت سے اولی بعد کے جو غیر اصطلاحی مشہور ہو۔ خبر متواتر ومشہور ،خبر واحد سے فائق ہے۔ مرسل تابعی بعد کے ادوار کے علاء کی مراسیل سے اولی ہے۔ جس روایت کا راوی مشہور العدالة والنسب ہویہ روایت اس روایت سے فائق ہوگی جس کا بیرحال نہ ہو۔

جس کی توثیق و تزکیه زیاده حضرات کررہے ہوں وہ اس سے فائق ہوگا جس کی توثیق مرفاق ہوگا جس کی توثیق کم لوگوں نے کی ہو۔اس طرح صرح تزکیه،غیرصرح تزکیہ وتوثیق پر فائق ہے۔

#### أمور خارجيه ك ذريعة رجيح كي صورتين

وہ روایت جس پرامت میں سے بعض جعزات کاعمل ہواس روایت سے فائق ہوگی جس پرکسی نے عمل نہ کیا ہو۔

وہ روایت جو کتاب وسنت، اجماع، قیاس، عقل وحس میں ہے کی ایک کے موافق ہو وہ اولی ہوگی اس روایت ہے، تو موافق ہو ہو اولی ہوگی اس روایت ہے جس کی کوئی اور موافقت نہ ہوگی بلکہ مخالفت ہو، تو موافق اولی ہوگی ۔اگر دونوں دلیلوں میں تھم وعلت پر دلالت موجود ہو، تو اس دلیل کوفوقیت ہوگی جس کی دلالت علی العلیۃ تو ی ہوگی۔

اگر دونوں دلیس عام ہوں گران میں سے ایک پر کمل کرنے میں اتفاق ہوتو حنفیہ کے ہاں یہ معمول بہا ہونے کی وجہ سے اولی ہوگی۔ شافعیہ کے ہاں یہ اولی نہیں ہوگی۔ اگر ایک روایت کا مقصد حکم اختلافی کابیان ہواور اس کے معارض دوسری روایت میں یہ چیز نہ ہوتو پہلی روایت اولی ہوگی۔

اقرب الی الاحتیاط اور براُتِ ذمه پر شتل دلیل اپی مقابل سے اولیٰ ہوگی۔ راوی کا بی روایت پڑمل کرنا موجب ترجیے ہے۔

اگر دوروایتوں میں نے ایک روایت کا راوی ،اس روایت کے سبب ورودکو بھی بیان کرتا ہواوردوسری (مخالف)روایت کا راوی سبب بیان نہ کرتا ہوتو پہلی روایت کوتر جیح ہوگا۔



# آئمہ ثلاثہ امام ابوطنیفہ، امام ابو بوسف اور امام محمد رشماللیہ کے حالات

#### (١) امام اعظم ابوحنيفه والشيئه

امام صاحب تو باند و بالاشخصيت كے مالك، امام الآئمہ كے مرتبہ ير فائز، امت مسلمہ كے روشن ستار ہے، امت كو در پيش مسائل كى عقدہ كشائى كرنے والے اور برسى بى منقبت وظمت كے حامل ہيں۔ آپكاعلم مشرق ومغرب ہيں چھاچكا ہے۔ اپنے معاصر ين اور آئمہ اربعہ ہيں آپ ہى شرف تابعیت سے مشرف ہيں۔ علماء اعلام نے آپ كى امامت وشرافت اور جلالت پر گوائى دى ہے۔ آپ كى وسعت علم ، جو دت حفظ ، دفت نظرى، كثرت ونم اور جوائى دى ہے۔ آپ كى وسعت علم ، جو دت حفظ ، دفت نظرى، كثرت فئى كى گوائى علماء معدلين اور محد ثين نے دى ہے۔ اور آپ كو زہدو ورع تام اور عوام وخواص فئى كى گوائى علماء معدلين اور محد ثين نے دى ہے۔ اور آپ كو زہدو ورع تام اور عوام وخواص كے درميان قبوليت عامہ سے متصف كر دانا ہے۔ ان سطور ميں ہم آپ كے منا قب، احوال علمى ، كو بطور ترك بيان كرتے ہيں۔ ہمارا مقصدان سطور سے آپ كا تزكيہ و تعديل نہيں۔ ہم جيسوں كى تعريف و توصيف سے آپ ما وراء ہيں۔ اس سلسلہ ميں تفصيل كے طلب گار حضرات انجاء الوطن ملاحظ فرمائيں۔ ان سطور ميں اس سلسلہ ميں تفصيل كے طلب گار حضرات انجاء الوطن ملاحظ فرمائيں۔ ان سطور ميں اس ساسلہ ميں تفصيل كے طلب گار حوالہ جات نہ ہوں تو آئييں انجاء الوطن ميں ملاحظ كيا جاسكتا ہے۔

#### امام صاحب كي تابعيت كاثبوت

حافظ ابن حجر الطلقة نے شرح نخبہ میں مختار قول بیفر مایا کہ تابعیت صرف رویت اور ملاقات سے لتالات ہوجائے گی۔جمہور محدثین کا فد ہب یہی ہے۔ امام طلاحب وطلقه کی رویت میں کوئی اختلاف نہیں البتہ روایت میں اختلاف

ہے۔ ملاعلی قاری نے ثبوت روایت کوتر جیج دی ہے۔ محدثین عظام کی ایک بردی جماعت نے امام صاحب کی تابعیت کی تصریح کی ہے۔ چنا نچہ ابن سعد نے طبقات، امام ذہبی را اللہ نے تبییض الصحیفہ نے تذکر ۃ الحفاظ۔ ابن جمر را اللہ نے ایک فتوئی میں (جوسیوطی را اللہ نے تبییض الصحیفہ میں نقل کیا) امام کی تابعیت کو بیان کیا ہے۔ حافظ عراقی، امام دار قطنی، ابو معثر عبدالکریم بن عبدالصمدالثافعی (ان صاحب نے روایت بھی تسلیم کی ہے)۔ امام سیوطی را اللہ و انہوں نے روایت بھی تسلیم کی ہے)۔ امام سیوطی را اللہ و البہوں نے روایت کا انکار کیا ہے ) ابوالحجاج مزی، خطیب بغدادی، ابن جوزی، ابن عبدالبر، امام سمعانی (کتاب الانساب میں) امام نووی، عبدالغنی المقدی، امام جزری، امام توریشی، سمعانی (کتاب الانساب میں) امام نووی، عبدالغنی المقدی، امام جزری، امام توریشی، سمعانی (کتاب الانساب میں) امام نووی، عبدالغنی المقدی، امام جزری، امام یعنی راج اللہ بین المقدی، امام یعنی راج اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین اللہ بین اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین المقدی ، امام یعنی راج اللہ بین اللہ ب

لى امام صاحب تابعی ہیں اوراس میں کوئی شک نہیں۔ آپواگیڈیٹ اتبعُو ہم پاخسان رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ میں داخل ہیں۔

#### المام صاحب حديث من ثقة بين، كثير الرواية اور حافظ الحديث بين

امام سمعانی انساب میں رقم طراز ہیں۔ امام ابو حنیفہ رٹرالٹے طلب علم میں مشغول ہوئے اور حد درجہ محنت فر مائی تا آئکہ ایسے مقام کو پہنچے کہ کوئی اور وہاں نہیں پہنچے سکتا۔ آپ ایک دن خلیفہ ابوجعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے پاس عیلی بن موی تشریف رکھتے تھے۔ عیسی سے منصور نے کہا کہ ابوحنیفہ رٹرالٹے و نیا بھر کے بڑے عالم ہیں۔

کی بن ابراہیم اللہ نے ایک مرتبدامام صاحب کے تذکرہ میں فرمایا: اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ امام ابو بوسف اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تفییر وتو ضبح میں امام ابو حنیفہ اللہ سے بڑھ کرکسی کونہیں و یکھا۔ بزید بن ہارون اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہزارعلمائے دین سے ملا۔ اکثر سے حدیث لکھنے کا شرف ملا۔ مگران میں پانچ لوگ بڑے ہی فقیہ، عالم متورع تھے۔ ان میں پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ الملہ تیں۔ (ابن

عبدالبرنے جامع بیان العلم میں بیقل کیا ہے)۔

خطیب نے شداد بن عیم سے قل کیا ، وہ کہتے تھے۔ میں نے ابو حنفیہ ہڑائیں سے بڑھ کرکسی کو عالم نہیں پایا۔ محمد بن سعد کا تب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن داؤد الخربی کو سنا کہ اہل اسلام پرضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام ابو صنیفہ کے لئے دعا کیا کریں۔ اس کے بعد عبداللہ رشائیہ نے امام صاحب کا مقام ومر تبہ بیان کیا کہ وہ حفظ سنن وفقہ میں بلند مقام پر فائز تھے۔ ابو جعفر شیز اماری شفق بلخی سے ناقل ہیں۔ وہ فرماتے کہ امام ابو صنیفہ رشائیہ متعین ، علماء اور عباوت گزاروں میں اعلی مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رشائیہ متعین ، علماء اور عباوت گزاروں میں اعلی مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رشائیہ فی مقتبین ، علماء اور عباوت گزاروں میں اعلی مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم بن عکر مہ مخز ومی رشائیہ فی اور زام نہیں پایا۔ ابن المبارک رشائیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ آیا تو یہاں کے علاء سے پوچھا کہ سب سے بردا عالم کون ہے؟ انہوں نے اتفاق کے بعد بتایا کہ ابو صنیفہ رشائیہ ہیں۔

ابن خسر ومحمد بن سلمہ سے باسند نقل کرتے ہیں کہ خلف بن ابوب بڑالشہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے علم جناب نبی کریم مَا اَلْتُنْ اور آپ مَا اَلْتُنْ اور آپ مَا اَلْتُنْ اور اس سے تابعین تک آیا۔ اور پھر ابو حنیفہ را للہ اور اس کے تلاندہ کی طرف گیا۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہ بات کسی ذی شعور پر مخفی نہیں کہ سلف کے زمانہ میں علم کا مصداق قر آن وسنت کاعلم تھا۔ان کے ہاں اعلم وہ ہوتا ، جواعلم بالحدیث والقر آن تھا۔

پوری امت کا امام صاحب کے نقیہ، مجہد، فقہ میں امامت کبریٰ پر فائز ہونے پر اتفاق ہے۔خطیب نے محمد بن بشر سے نقل کیا کہ وہ امام ابو صنیفہ اور سفیان توری پہلٹ کے پاس آیا جا تا کرتے جب امام ابو صنیفہ پڑلٹ سے ہوکر توری کے پاس جاتے تو وہ فرماتے کہ روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے آرہے ہو۔

ججر بن عبدالجبار ڈھلٹنے سے مروی ہے کہ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ سے کہا گیا کہ (کیاا پنے مقام عالی کے باوجود) تہہیں پبند ہے کہم ابوحنفیہ کے سامنے نیچے بن کررہو؟

توفرمایا کہ لوگوں نے جس عالم کی بھی مجالست اختیار کی ،ان میں نفع کے لحاظ سے امام ابوصنیفہ رئے لئے بڑھ کر ہیں۔ تھ بن مزائم نے ابن المبارک رئے لئے کو سنا فرماتے تھے۔ ابوصنیفہ افتہ الناس ہیں۔ فقہ میں ان کا ہم پایہ کوئی نہیں دیکھا۔ اگر اللہ جل شائہ نے میری مدامام ابو صنیف اور توری رئے لئے کے ذریعے نہ کی ہوتی ، تو میں بھی عام (علاء) لوگوں کی طرح ہوتا۔ منیف اور تو رئی رئے ہیں کہ ابن المبارک رئے لئے کی مراد تعارض روایات واختا فات میں تطبیق وتو فیتی کی راہ سمجھانا ہے ہر دو حضرات سے انہوں نے معانی حدیث سکھے۔ اس طرح کی بہت کی اخبار و حکایات محدثین و کبار علاء ہے معقول ہیں۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک بہت کی اخبار و حکایات محدثین و کبار علاء ہے معقول ہیں۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک میں بہت کی اخبار سف بن عدی رئے لئے ہے قبل کیا کہ لوگ محدث غیر فقیہ، فقیہ غیر محدث دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ سوائے عبد اللہ بن و بہب رئے لئے نے میری مدد نہ فرماتے تو میں ہلاک ، فوجاتا، ہر بیں کہ اگر اللہ تعالی امام ما لک اور لیٹ و ٹہائی سے میری مدد نہ فرماتے تو میں ہلاک ، فوجاتا، ہر دو حضرات مجھ سے فرماتے ہیں کہ فلال روایت لو، فلان ترک کردو۔ تو معانی حدیث فقہاء دو حضرات مجھ سے فرماتے ہیں کہ فلال روایت لو، فلان ترک کردو۔ تو معانی حدیث فقہاء کرام ہی کے ماں ملتے ہیں۔

ابونعیم فضل بن دُکین فرماتے: ابو حفیفہ رسائل میں خوب غور و خوش کرنے والے تھے۔ یکی بن معین قطان نے قل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے امام ابوصنیفہ رسائے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے امام ابوصنیفہ رسائے ہوئے ہیں۔ برحد کرکی کی عمد ہ درائے سنے میں نہیں آئی۔ ہم نے ان کے اکثر اقوال اختیار کئے ہوئے ہیں۔ فائدہ محشی رسائے فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ شمیری رسائے نے بخاری کی شرح فیف الباری کتاب العلم میں بچی القطان سے مروی ایک روایت کے تحت فرمایا کہ یکی ابقول ذہبی فن جرح و تعدیل کے اولین مؤلف ہیں۔ یہ حنفیہ کے نہ جب پرفتو کی دیتے۔ ان کے اور توری کے تمین میں مولف ہیں۔ یہ حنفیہ کے نہ جب پرفتو کی دیتے۔ ان کے اور کوری کی تھے۔ ابن معین سے منقول ہے وہ فرماتے کہ ہم نے کی کوری و کی میں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر ابن معین کے روایت کے گروہ دو تھے۔ کو ابو حنیفہ پر جرح کر یہ تے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پر ابن معین کے گروہ دو تھے۔ کو اب مام صاحب پر جرح ہونے گی۔ اس سے بہلے نہیں۔)

رئے اور حرملہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام شافعی بڑائے، سے سنافر ماتے تھے: لوگ فقہ میں ابو صنیفہ کے فوشہ چین (تہذیب) امام اسفرا کینی نے اپنی سند کے ساتھ علی بن مدین سے نقل کیا انہوں نے عبدالرزاق کو سنا کہ معمر زشائے، فرماتے کہ حسن بھری بڑائے: کے بعد فقہ میں ابو صنیفہ سے بہتر گفتگو کرنے والے کو میں نہیں جانتا۔ ابو حیان تو حیدی کہتے ہا دشاہ سیاست میں حضرت عمر کے اور فقہاء فقہ میں ابو صنیفہ زشائیہ کے خوشہ چین ہیں۔ (ملا قاری نے مناقب میں بین کے امام سیوطی زشائیہ نے نضر بن شمیل سے نقل کیا: فقہ کے بارہ سے میں ہیں الوصنیفہ زشائیہ نے نضر بن شمیل سے نقل کیا: فقہ کے بارہ سے میں ہیں الوصنیفہ زشائیہ نے ان کو جگایا اور فقہ کوصاف سے اکام ابو صنیفہ زشائیہ نے ان کو جگایا اور فقہ کوصاف سے اکر دیا۔

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیرواضح ہے کہ فقہ ،احادیث وآثار ،اختلا فات ِفقہیہ ، ناسخ منسوخ کی حفظ ومعرفت کے بغیر میسر ہی نہیں۔

پی امام صاحب کے فقیہ ہونے کا لامحالہ مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی معرفت وحفظ خوب رکھتے۔ ابن خلدون کے بقول امام صاحب کے علم حدیث میں کبار مجہم تدین میں سے ہونے کا شہوت یہ ہے کہ ائمہ حدیث نے ان کے مذہب پر اعتماد کیا اوران کے مذہب پر بعض مقامات پر دو، اسے بہت سے مقامات پر قبول کیا۔

امام ذہبی رشین نے آپ کو حفاظ صدیث میں شار کیا، چنانچہ تذکرہ الحفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا۔ اور مقدمہ کتاب میں فرمایا کہ اس کتاب میں علم حدیث کے حاملین، عادلین اور اور ان اہل علم کے ترجمہ کروں گا کہ حدیث کی تقیح وتضعیف ، چھان بین اور رواۃ کی توثیق و تضعیف میں جن کے اجتہاد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے امام صاحب کے حافظ حدیث، عادل ، علم نبوی کے حامل ہونے کا واضح شوت مل رہا ہے۔ اور یہ کہ آپ کی توثیق وتضعیف رجال پر نقذ و جرح وتعدیل کوسلیم کیا جاتا ہے۔ بغدادی نے اسرائیل بن یونس سے نقل کیا وہ فرماتے میں نقد کی بات ہو۔ اور اس مدیث کا حافظ جس میں فقہ کی بات ہو۔ اور اس میں خوب بحث کرنے والا ہے۔ اس میں فقہ کو اور ول سے خوب بحضے والا ہے۔ ابن قیم نے میں خوب بحضے والا ہے۔ ابن قیم نے

علوم الحديث المحالح الحالج الح

اعلام الموقعین میں بیخیٰ بن آ دم معاصر امام صاحب سے نقل کیا کہ نعمان نے اپی شہر کی اعلام الموجع کیا۔اور نبی کریم شائیڈ کی کے آخری اعمال کوتر جیح دی۔

سرت یمی بن معین رانشهٔ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسانہیں جے میں وکیع رانشہ پرتر جیح دوں۔ اور وکیع امام ابو حنیفہ رانشہ کی رائے پرفتو کی دیتے۔ان کی ساری مرویات کے حافظ تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی احادیث کا بکثرت ساع خودانہیں سے کیا تھا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس اقتباس سے امام صاحب کا کثیر الحدیث ہونا واضح ہے۔ ابن عیبینہ کے بقول مجھے محدث امام ابوحنیفہ رشائنہ نے بنایا۔ جب میں کوفہ آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ عمرو بن دینار کی مرویات کا سب سے بڑا عالم ابن عیبینہ ہے۔ چنانچہ اہل کوفہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میں نے حدیث بیان کرنا شروع کردی۔ محمد بن ساعہ رشائنہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے مسائل متخرجہ میں ستر ہزار سے زائد احادیث بیان فرمائی ہیں اور الآثار کوچالیس ہزار احادیث سے متنظ فرمایا۔

ربی یں مرحوم فرماتے ہیں ابن ساعہ رشان کے قول کی تھی اس سے ہوتی ہے کہ آپ
کے تلاندہ امام محمد رشان کی کتب ستہ ابو یوسف کی الا مالی وخراج ، ابن مبارک و وکیع کی کتب
میں بکثرت مسائل ہیں جن کا شار ناممکن ہے۔ جب ان مرویات کو جمع کیا جائے ، اجتہادی
مسائل کے علاوہ تو اتنی تعداد ضرور نکل آئے گی۔ ان شاء اللہ

ان مسائل میں امام صاحب قال رکسول الله کے الفاظ شدت تحری کی بنیاد پرنہیں فرماتے۔ مزید براں آپ نے ان کا إملاء بطور افتاءِ فرمایا نہ کہ بطور تحدیث، یہ بعید ترین فرماتے۔ مزید براں آپ نے ان کا إملاء بطور افتاءِ فرمایا نہ کہ بطور تحدیث، یہ بعید ترین اختال ہے کہ آپ نے اپی طرف سے ان مسائل کواجتہا دا اختیار فرمایا اور پھرا حادیث سے ان کی موافقت ہوگئی۔

علاوہ ازیں امام صاحب نے جوروایات باسند بیان فرما کیں وہ بھی بکثرت ہیں۔
حفاظ نے مسانید میں آپ کے تلامذہ نے آٹار جج موطامیں امام ابو پوسف ابن المبارک الشائدہ اور حسن بن زیاد دارالشنہ نے اپنی کتاب میں ، امام وکیع واللہ نے اپنی سند میں ابن الی شیبہ و اور حسن بن زیاد دارالشنہ نے اپنی کتاب میں ، امام وکیع واللہ نے اپنی کتاب میں ، امام وکیع واللہ ا

عبدالرزاق نے مصنفات میں حاکم نے مشدرک وغیرہ میں ابن حبان نے صحیح وثقات میں بیہ تی نے سنن میں طبرانی نے مجم ثلاثہ میں اور دارقطنی نے اپنی تالیفات میں ان کونقل کیا ہے۔اگران کوجمع کیا جائے تواجھا خاصہ ذخیرہ جمع ہوجائے گا۔

ابن حجر رشط نے تہذیب (۱۰ر۴۵۰) میں محمد بن سعدعو فی رشطننہ کے حوالہ ہے نقل کیا کہ بچی بن معین رانگنے فر ماتے: ابوحنیفہ رانگنے ثقبہ ہیں،صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جس کے حافظ ہیں اور جو روایت ان کے ہاں محفوظ نہیں ہوتی وہ بیان نہیں فر ماتے ، صالح بن محد، ابن معین نے قل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ راشنہ مدیث میں ثقہ ہیں۔ (فائده) محشی نے یہاں ایک نفیس حاشیۃ خریر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کی بن معین جیے شخص کا امام صاحب کی توثیق کرنا نہایت ہی اہم ہے۔اس لئے کہ بچیٰ اس فن میں سب ہے آگے ہیں۔ بیامام الجرح والتعدیل کے مرتبہ پر فائز ہیں۔امام ابوداؤد الله فرماتے ہیں کہ کچیٰ علی بن مدینی ہڑالتے سے بڑھ کر رجال کی معرفت رکھتے ہیں۔امام احمد ہڑلتے فر ماتے کہ اعلم بالرجال ہم میں بیجیٰ ہیں۔ عجلی کے بقول امام احمد رشائلنہ اور علی بن مدینی کے درجہ کے لوگوں میں یمیٰ ایسے تخص تھے۔جوان کو بتاتے کہ فلاں روایت لواور فلاں نہاو ۔کوئی ان کا ہم سرنہیں ابن الردی نے اپنے مشائخ سے قتل کیا۔روئے زمین پریجیٰ کے یائے کا کوئی آ دمی ہے نہیں۔ان کے تلامذہ میں شیخین ابودا وُدخود امام احمد،ابو حاتم،ابوزرعہ نِیَسَیْم جیسے لوگ ہیں۔اب جب ابنِ معین جیسا شخص امام صاحب کے حافظہ اور ثقابت کی گواہی دے رہا ہے تو بھلاان کے سامنے امام بخاری ، امام سلم ، امام نسائی ، ابن عدی ، دار قطنی اُنٹسٹیم کیات کی حیثیت ہی کیا ہوگی؟

جب کہ بیخی،اورامام بخاری پڑائنہ کاز مانہ بہت بعد کا ہے جب کہ اس زمانہ میں امام صاحب کے معاندین نے بھی جھوٹ کو اورامام صاحب کے مخالف مرویات کو پھیلا دیا تھا۔

اس تشریح ہے بعض لوگوں کے اس تول کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس میں وہ

سہتے ہیں کہ امام صاحب حفظ میں ضعیف تھے، ای وجہ سے ان کی تضعیف کی گئی۔ ہمارے نقل کر دہ اقوال کوترک کر دینا اور صرف کلمہ جرح نقل کرنا جہاں خیانت علمی کا مظہر ہے وہاں ان لوگوں کے تعصب پر بھی بین دلیل ہے۔ ،

عنقریب شعبہ رِطُلِیْ کا قول آتا ہے جس ہے امام صاحب کے حفظ میں نمایاں ہونے کا ثبوت ہوجائے گا۔اوراس قول کی حقیقت کھل جائے گی۔از تہذیب العہذیب)

حافظ ابن عبد البر الإنتِ قَاءِ فِي فَضَائِلِ الثَّلاثَةِ الْإِنمَةِ الْفُقَهَاصِ ١٢٥ مِين فَرماتِ بِين كَهُ عبد الله بن احمد الدور قى نے ابن معین كوسنا كه ان سے امام ابو حنیفه برالله كا بارے سوال ہوا) فرماتے ہے تھے ''مجھے كسى ایسے عالم كاعلم نبیں جس نے امام ابو حنیفه برالله كى است علم كاعلم نبیں جس نے امام ابو حنیفه برالله كى مورد امام شعبه برالله جسیا شخص امام صاحب كو خط لكھ كر فرمائش كرتا كه حدیث بیان فرمائیں۔ اور شعبہ تو شعبہ بیں۔

فا کدہ بخشی فرماتے ہیں کہ شعبہ کے بارے میں ابن حجر اٹرانشنے نے تہذیب التہذیب میں فرمایا کہ علم حدیث میں تن تنہا ایک امت کے ہم سرتھے۔ حدیث کی معرفت اور رجال کی معرفت میں فردفرید تھے۔ (۸۲۔۱۲۰ھ)

امام الائمہ، امام المتقین تھے۔ ائمہ حدیث کے بقول جب کسی روایت میں شعبہ ہوتو اس کواچھی طرح لے لیا جائے۔ یہ شعبہ امام صاحب کے معاصر تھے۔ ان کا امام صاحب کے بارے میں فرمان امام صاحب کی توثیق پرواضح دلیل ہے اور شعبہ بخاری و مسلم کے شیوخ کے شیوخ میں تھے۔

ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں نقل کیا کہ ابن معین سے پوچھا گیا کہ آیا امام ابوضیفہ بڑاللہ صدوق تھے۔ اور شعبہ ان کے ابوضیفہ بڑاللہ صدوق تھے۔ اور شعبہ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے۔

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ امام صاحب کی توثیق کرنے والے اور ان سے روایات لینے والے ان کی تضعیف وجرح کرئے والوں ہے کہیں زیادہ ہیں۔

فائده بخشى رسل الله الشّافِعي كَانَ إِمَامًا، وَأَبَا حَنِيْفَةً كَانَ إِمَامًا، ابودا وَدكامقصداس فرمات رَحِمَ الله الشّافِعي كَانَ إِمَامًا، وأبا حَنِيْفَةً كَانَ إِمَامًا، ابودا وَدكامقصداس جمله سے دراصل ان لوگول پر در كرنا تھا جوان ائم ثلاث پر نقتر كرتے ہے، جیسے ابن معین، امام شافعی وَمُلِّفَ پر، ابن ابی ذئب ما لک پر اور امام بخاری وَمُلِّفُ ، امام ابو حنیف وَمُلِّفَ بر، ابن عبد البر کے صنعے سے ایسے معلوم ہوتا ہے كہ ابودا وَدكا بهی مقصد تھا۔

امام کالفظ ، سخاوی سندهی کلصنوی را الله کی تصریحات کے مطابق تو یُق و تعدیل کے الفاظ میں سے ہے۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ محد ثین نے امام صاحب کے تق میں افراط سے کام لیا اور ان کی ای لئے ندمت کی کہ وہ دائے و قیاس کوآٹاروروایات پر مقدم کرتے۔ حالا نکہ ان کے پاس رد کی محکم دلیل ہوتی اور پھر سیسب ان سے پہلے کے حضرات نے بھی حالانکہ ان کے پاس رد کی محکم دلیل ہوتی اور پھر سیسب ان سے پہلے کے حضرات نے بھی کیا۔ اور انہوں نے بھی دائے و قیاس کو دخل دیا۔ اور میرے خیال میں بھی علمانے آیات قرآنیہ میں تاویلات کی ہیں اور سنن میں ایک فدہب اختیار کر کے دوسرے سنن و آٹار کورد بھی کیا ہے۔ امام مالک را الله کی مسلوں میں آپ نے احاد یث کور کر کیا ہے اور رائے کور تیج و دی ہے۔ ابن عبدالبر مزید فرماتے ہیں کہ انتماسلام میں سے کوئی ایسانہیں کہ کی حدیث کو بغیر کی دلیل کے رد کر دے۔ اور اس کے پاس نے و ایمان یا ضعف سندوغیرہ کی دلیل نہ ہو۔ اگر کسی نے ان دلائل کے بغیر حدیث کور دکیا تو یہ فاسق ہے۔ ساقط العد اللہ ہے۔ ابن عبدالبر وٹر لئے ہیں:

اسی طرح ان لوگوں نے امام صاحب پرارجاء کا الزام بھی لگایا۔ حالانکہ علماء میں بہت سے لوگوں پر بیدالزام لگایا گیا اور پھر ان میں سے کسی پر بھی وہ طعن و تشنیع نہیں کی گئی جو امام صاحب برگی گئی۔ مزید براں امام صاحب محسود تھے۔ ان پر بہتان باند ھے جاتے۔ حالانکہ اہل علم کی ایک جماعت نے ان کی مدح سرائی کی اور ان کی منقبت بیان کی۔ ہم ان شاء اللہ ان کی فضائل اور دیگر ائر مشلا امام شافعی ، ما لک ، اوز اعی بھی تارے میں کتاب کھیں گے۔ فضائل اور دیگر ائر مشافعی ، ما لک ، اوز اعی بھی تی بارے میں کتاب کھیں گے۔ فضائل اور دیگر ائر مشافعی ، ما لک ، اوز اعی بھی تو اور افر مایا اور انہوں نے آلا نشہ قیاء

علی بن مدین بر الشه فرماتے ہیں: توری ابن المبارک بر الشه نے امام ابو صنیفہ بر الشه نے روایت لی۔ وہ تقد ہیں لابا س بہ ہیں۔ (محشی فرماتے ہیں کہ ابن حجرق نے علی کے بارے ہیں لکھا کہ امام بخاری بر الشه خود کو ان کے سامنے بیج فرماتے۔ بخاری بر الشه نے اپنی جامع کوان کی مرویات سے جر ڈالا ہے جب یہ بغداد آتے تو امام احمد، کی و دیگر لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے اختلاف میں حکم علی بن مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الشه فرماتے کے علی میں بحث و مباحثہ کرتے اختلاف میں حکم علی بن مدینی ہوتے۔ امام نسائی بر الشه فرماتے کے علی کی تھیں جدید کے لئے ہوئی۔

ابن اشر جزری فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ رئے اللہ علوم شرعیہ میں امام سے۔ انہیں پند

کیا جاتا ہے۔ ابن حجر رئے للہ نے الخیرات الحسان میں لکھا شعبہ فرماتے: قتم بخدا امام
ابوصنیفہ رئے للہ بہترین فہم کے مالک اور بہترین حافظ والے سے۔ (محش فرماتے ہیں کہ ضعفوہ مِن جھیة حفیظہ (کہ امام صاحب کا حافظ کمزور تھا اس لیے انہیں ضعیف کہا گیا)
کی تردیداس قول سے واضح معلوم ہوگئی۔ شعبہ امام صاحب کے معاصر اور معتشد دف ف کی تردیداس قول سے واضح معلوم ہوگئی۔ شعبہ امام صاحب کے احوال سے قواتر معنوی کے الرجال ہیں۔ کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ اور امام صاحب کے احوال سے قواتر معنوی کے دور کھت میں ختم قرآن فرماتے یہ دلیل ہے کہ آپ کا حافظ عمدہ تھا۔ اس وجہ سے امام ذہبی رئے للہ عین فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رئے للے انسانیت حفی کی ترب رئے العمر میں فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رئے لئے انسانیت علی دیوں میں سے تھے)

ابن مندہ نے بسند ابن معین نے قل کیا ، انہوں نے علی بن مسہر کوفر ماتے سنا کہ ایک مرتبہ امام اعمش جج کو چلے تو قادسیہ بہنچ کر مجھے بلایا ، آپ کو معلوم تھا کہ میں امام صاحب کے ماتھ مجالست رکھتا ہوں فر مایا کہ کوفہ جا دَاورامام ابوحنیفہ رشائنہ سے کہوکہ مجھے مناسک جج لکھ دیں میں گیا اور کھوا کر لے آیا۔

اوزاعی دران فرماتے ہیں پیچیدہ مسائل کاحل امام ابوحنیفہ بران سب سے زیادہ جانتے ہیں۔امام جعفر صادق بران فرماتے ہیں کہا ہے شہر کے نقیہ ترین محض ابوحنیفہ در اللہ

### 224 3 C 224 3

ہیں۔ابن عیبینہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ کوفہ سے باہر نہیں جائے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ کوفہ سے باہر نہیں گا۔ایک حمزہ کی قر اُت اور دوسراا بوحنیفہ کی فقہ۔اب حال سے کہ اطراف عالم میں انہی کی گونج ہے۔

واقدی نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ امام مالک پڑالتے بھی امام ابوحنیفہ بڑالتے کی رائے لیا کرتے۔اگر چہاں کا اظہار نہ فرماتے۔ کی بن آ دم پڑالتے کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن صالح کوسنا فرماتے۔ نعمان بن ثابت مجھدار عالم اور علم میں رائخ تھے۔ابن المبارک کہتے ہیں کہ جب مسعر بن کدام ابوحنیفہ کود کھتے تو کھڑے ہوجاتے۔اور امام صاحب کے سامنے بیٹھے امام صاحب کی بڑی تعظیم وتعریف کرتے۔اور ان کی طرف مائل بھی تھے۔

یادر ہے کہ علاء کوفہ میں مسعر اپنے زہر وعلم وحفظ میں بلند پائے شار ہوتے ہیں۔
انہیں مفخر الکوفہ کہا جاتا ہے۔انساب میں سمعانی فرماتے ہیں کہ مسعر فرماتے ہیں کہ جس نے
اللہ اور اپنے درمیان امام ابو صنیفہ رخرالتہ کو واسطہ بنایا۔امید ہے کہ اسے بروز قیامت کوئی
خوف نہ ہوگا اس شخص نے یقینا اپنے لئے احتیاط اختیار کرنے میں کوئی کی نہیں گی۔

ابن جرقائد میں فرماتے ہیں: حضرت سفیان توری براللہ کوتو ابو صنیفہ براللہ سیدالعلماء سامنے ایسے بایا گیا کہ جیسے جڑیاں باز کے سامنے ہوتی ہیں۔امام ابوصنیفہ براللہ سیدالعلماء تھے۔ابن خلکان نے تاریخ میں تحریر کیا کہ یجی فرماتے کہ میرے ہاں قر اُت تو بس عزہ کی فرماتے کہ میرے ہاں قر اُت تو بس عزہ کر اُس قر اُت ہے۔ میں نے لوگوں کوائی طرح بایا کہ وہ یہ دونوں لیا کرتے (ان برعمل کرتے) ابن جر بڑاللہ کی فرماتے ہیں۔ بعض ایمہ سے منقول ہے کہ علاء مشہورین میں کی کو کشرت تالمذہ و قبعین کی وہ افضیلت و منقبت نہیں ملی۔ جوامام ابوصنیفہ بڑاللہ کو می ایس اوران کے تلا فدہ سے بڑھ کر لوگوں کو نفع دیا ہو۔ (ردالحتار) ہے۔ جس نے امام صالحب اوران کے تلا فدہ سے بڑھ کر لوگوں کو نفع دیا ہو۔ (ردالحتار) ابن عبدالبر (جامع بیان العلم ۱۲۸۳) میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے امام صاحب ب

بہت اعتراضات کئے ہیں حالانکہ وہ اعتراض ہیں نہیں، یمیٰ بن معین رافشہ فرماتے ہیں کہ

# علوم الحديث على ما الحديث المحالف المح

ہارے احباب (محدثین) امام ابوطنیفہ وطلقہ اوران کے تلافہ کی شان میں کوتائی کرتے ہیں۔
عبداللہ بن وا وُوالخر بی فرماتے ہیں' امام صاحب کے بارے میں ان کے خالف لوگوں میں یا جہالت ہے یا حلمہ ان میں سے بہتر میرے خیال میں جائل ہی ہوگا۔ ان سے کہا گیا کہ امام صاحب کے بارے میں اعتراضات کے جاتے ہیں؟ فرمایا: درحقیقت تو کوئی عیب نہیں لگا سکتے ۔ ہاں امام صاحب کوئی رائے دیتے ہیں توبیان کی تغلیط کرتے ہیں کوئی عیب نہیں لگا سکتے ۔ ہاں امام صاحب کوئی رائے دیتے ہیں توبیان کی تغلیط کرتے ہیں درحد کی وجہ سے ) فرمایا کہ میں نے امام صاحب کو سیعے کی بیٹن الصفا و المقرورة کرتے دیکے اور کے میں کے امام صاحب کو سیعے کی بیٹن الصفا و المقرورة کرتے دیلے اللہ کا کہ وہ کوئی کی امام کرنے ہوئے تھے''

ا یک مرتبہ محدث موکیٰ بن ابی عائشہ اللہ نے امام صاحب کی حدیث قل کی بعض حاضرین نے کہا کہ ہمیں ان کی ردایت نہ سنائیں، فرمایا: اگرتم ان کودیکھ لیتے، تو انہی کے ماس جایا کرتے۔ان کی اور تمہاری مثال شاعر کی زبانی بوں ہے،اے لوگوتم اپنی ملامت ان لوگوں پر کم کرو، (تمہاراناس ہو) یا پھرانہی کی طرح کوئی کام کرکے دکھاؤ۔ (خطیب)علامہ عيني بنايه ميس رقمطراز بين عبدالله بن مبارك ابن عيدينه، أعمش ، ثورى ، عبدالرزاق ، حماد بن زید، وکیع وغیرہ ائمہ اعلام نے امام صاحب کی تعریف کی ہے۔حضرت وکیع وطلتہ تو فتو کی ہی ان کے مذہب پر دیتے۔ای طرح ائمہ ثلاثہ نے بھی ان کی تعریف کی۔امام شافعی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک را اللہ سے بوجھا گیا کہ آپ نے امام ابوحنیفہ راللہ کودیکھا؟ فرمایا كهايباانسان ديكها كها گراس ستون كوسونے كا ثابت كرنا جائے تو كر دكھائے۔ (سيوطی) نضر بن محد المروزى امام صاحب كے تلافدہ سے تھے، فرماتے تھے كہ كوفد ميں كيل بن سعید انصاری مشام بن عرده ، سعید بن الی عروبه آئے تو امام صاحب نے فرمایا ذراان حضرات کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس کوئی نئ حدیث ہے جمے ہم سیں۔مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں امام صاحب کے طلب مدیث پرحص کی دلیل ہے۔ حبان بن علی فرماتے ہیں دین و دنیا کے معاملہ میں جب امام صاحب کی طرک پریشانی کے وقت رجوع کیا جاتا۔ تو آپ کے پاس آثار واحاد یف سے اس کا بہترین طل مل

الجوابرالمصید میں مرقوم ہے کہ امام ابو یوسف بن یعقوب اللہ نے عن آبید عن کی سند ہے ایک ضخیم جلد کتاب الآثار کی روایت کی ہے۔ طحاوی نے بکار بن قتیبہ سے قل کیا انہوں نے ابوعاصم نبیل کو کہتے سنا: ہم مکہ میں امام ابوطنیفہ کے ساتھ تھے کہ ان کے پاس محدثین وفقہا جمع ہو گئے (اور شاید اس میں تنگی ہونے گئی) توامام صاحب نے فرمایا کہ کوئی میز بان سے جاکر کے کہ

ان حضرات کو گھرے اٹھادے ، مولانا مرحوم فرماتے ہیں محدثین وفقہاء کا جمع ہونا امام صاحب کی عظمت کی دلیل ہے۔

یکی بن ذکر یا بن الی زائدہ کے والد نے ان سے کہا کہ نعمان کولازم پکڑو،اس سے کہا کہ دہ چلے جائیں کی گئے ہیں کہ میں امام صاحب نے نتوکی کوان (والد) کے پاس لے جاتا تو وہ پڑھ کر جیران ہوتے۔ حضرت وکیج بن جراح پڑلائے سے کہا گیا کہ تم امام زفر پڑلائے جیسے کے پاس جاتے ہو؟ فرمایا: ہاں تم لوگوں نے پہلے امام ابو صنیفہ پڑلائے کے اب زفر بارے ایک و دی باتیں کر کے ہمیں استفادہ سے محروم کیا تا آئکہ وہ وفات پا گئے۔ اب زفر کے ساتھ سیدمعالمہ کرتا چا ہے ہو، تم چا ہے ہو کہ ان سے محروم ہوں اور اسد بن عمر وکوئی اور کے ساتھ سیدمعالمہ کرتا چا ہے ہو، تم چا ہے ہو کہ ان سے محروم ہوں اور اسد بن عمر وکوئی اور اس کے ساتھ سیدمعالمہ کرتا چا ہے ہوں؟ علی بن جعد کہتے ہیں کہ ایک خض زہیر بن معاویہ کے پاس آیا کرتا۔ چھودن گم رہا پھرآیا۔ تو زہیر نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا ابو صنیفہ ڈولٹ کی محل میاس کیا۔ ہم جیسوں کے پاس مہینہ بھرآنے سے بہتر ہے کہ قافر مایا بہت اچھا! تحو بعلم عاصل کیا۔ ہم جیسوں کے پاس مہینہ بھرآنے ہیں کہ علی بن مسر امام ابو صنیفہ وٹرائے ہیں کہ علی بن مسر امام ابو صنیفہ وٹرائے ہیں کہ علی بن مسر امام صاحب کے تا بین قبل میں شریک ہوجاؤ۔ علام صیری فرماتے ہیں کہ علی بن مسر امام صاحب کے تا بین قبل کیں۔

بشربن ولیدقاضی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیدنہ کے پاس جب کوئی سئلہ آتا، تو کہتے کہ ابو حنیفہ کے تلاندہ میں کوئی ہے؟ جب میراعلم ہوتا تو فرماتے تم جواب دوا میں جواب

# علوم الحديث المحالف ال

دیتا۔ پھرفر ماتے دین کی سلامتی ہے کہ مسئلہ فقہاء کے سپر دکر دیا جائے۔

(الجوابرالمضيه ار١٦٢)، بغدادي ٨٢/٨)

ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ اعمش سے قل کیا ایک سائل ان کے پاس آیا تو فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رشائے کے پاس جاؤ ، بدلوگ ہیں جن کے پاس جب مسئلہ آتا ہے تو اتن بحث کرتے ہیں کہ مسئلہ کا صحیح جواب پالیتے ہیں۔ 'بغدادی نے (۱۲۲۷ مسئلہ کا صحیح جواب پالیتے ہیں۔ 'بغدادی نے (۱۲۲۷ مسئلہ کے باس ایک دن بیٹھے تھے۔ تو ایک ابن کرامہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت وکیج بن جراح رشائے کے پاس ایک دن بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب سے فلال مسئلہ میں غلطی ہوئی ہوئی ہے تو حضرت وکیج رشائے نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رشائے ! کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ابو یوسف، زفر ، محمد جیسے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رشائے ! کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ابو یوسف، زفر ، محمد جیسے ماہرین قیاس وجمجہدین ، کیل بن زکر یا بن ابی ذائدہ حفص بن غیاث حبان ومندل۔

(دونوں بھائی ہیں، ان کے والد علی ہیں) حفاظ صدیث، اور قاسم بن معن جیسے ماہر لغت مداؤو بن نصیر اور فضیل بن عیاض جیسے زاہدین تھے۔ جس کے تلافہ و مصاحبین ایسے ہوں اس سے بھلا کہاں غلطی ہو گئی ہے؟ اور اگر غلطی ہوتی بھی! تو یہ لوگ درست کر دیت ' یطیاوی نے باسند اسد بن فرات سے نقل کیا، وہ فرماتے: امام صاحب کے مسائل و کتب کی تدوین چالیس لوگوں نے کی ، ان میں پہلے دس میں سے یہ تھے۔ امامابو یوسف، کتب کی تدوین چالیس لوگوں نے کی ، ان میں پہلے دس میں سے یہ تھے۔ امامابو یوسف، زفر، داؤد طائی ، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد سمتی ، کئی بن ذکریا بن ابی زائدہ، اور ان اخیر کی فض نے تعیں سال تک مسائل ابی صنیفہ کی تحریرات کیں، (یعنی یہ تقرر تھے کہ مسائل جمع کریں، ۳۰ سال یہ کام کرتے رہے۔)

ری، اساں بیوہ سے رہے۔ اس کہ بیلی بن ذکریا جیے فیض کا کسی عالم کے تلافہ میں سے مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیلی بن ذکریا جیے فیض کا کسی عالم حدیث پرمہارت، و مونا اوراس قدرطویل رفاقت، اور محدثین کا ان کے وسعت حفظ وعلم حدیث پرمہارت، و مونا اوراس قدرطویل رفاقت، اور محدثین کا ان کے وسعت حفظ وعلم حدیث پرمہارت، و امامت کا اعتراف! بھلاان کے استاذ کیے کیل الحدیث ہوسکتے ہیں۔

الم مماحب مدیث کے ناقد ، اور ائمہ جرح وتعدیل میں سے ہیں ترزی نے علل (۳۱۱، ۳۰) میں نقل کیا۔ یکی جمانی نے امام صاحب سے سا، فرماتے: میں نے جابر جعفی سے بردھ کرکسی کو کذاب نہیں پایا۔اور عطاء سے بردھ کرکوئی نہیں۔ بیہج نے مخل میں عبدالحمید حمانی سے نقل کیا انہوں نے ابوسعد صنعانی سے سنا فرماتے! اے امام (ابوحنیفہ رائلہ: سے عرض کرتے) توری رائلہ: سے روایت لینے کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا: ان کی احادیث لکھا کرو۔ ہاں توری عن جابرالجعفی نہ کھا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس سے امام صاحب کے محدثین کے ہاں صدیث میں مقام ومر تبہ ظاہر ہے۔ حتی کہ توری اطلقہ کی بعض روایات کے بارے آپ نقتر فرمار ہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جرح و تعدیل یں آ کچے قول کو اہمیت دی جاتی جس کی تعدیل فرماتے لوگ اس سے بخو بی استفادہ کرتے ، جیسا کہ ابن عیبینہ کے حوالہ سے گزرا۔

امام صاحب نے زید بن عیاش کے بارے میں فرمایا کہ مجہول ہے (تہذیب سر ۲۲۳) طلق بن حبیب کے بارے میں فرمایا کہ قدری تھا (الجواہرالمضیہ ارس) لیعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ

میں نے علی بن مدین سے پوچھا کہ ابن عیبنہ امام ابوطنیفہ سے رقبۃ بن مصقلہ کے بارے میں جونقل کرتے ہیں اس بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم نہیں۔

ابوسلیمان جوز جانی کہتے ہیں کہ میں نے جماد بن زیدکوسنافر ماتے تھے۔ کہ ''عمرو بن دینار کی کنیت ہمیں امام ابوحنیفہ رائٹ سے ہی معلوم ہوئی۔ ہم مسجد حرام میں تھے۔ امام ابوحنیفہ رائٹ اور عمرو بن دینارساتھ ستھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ عمرو بن دینارسے کہیں کہ ہمیں حدیث سنائے! آپ نے عمرو بن دینارسے فرمایا اے ابو محمد! حدیثیں سناؤ، آپ نے ابو محمد فرمایا ، عمرون فرمایا " (الجواہر المضیہ اراس ) معلوم ہوا کہ امام صاحب اکابر تابعین کے ہاں بھی ایک مقام رکھتے تھے۔

ابن جرنة تهذيب ار ١٨ من نقل كيا\_ (مُحَمَّد بِنْ سَمَاعَه عَنْ أَبِي يوسف

علوم الحديث على مالحديث

عَنْ آبِ حَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَدِ عَنِيْفَةً كَيْسَافُراطَ عَامَلِيا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

رس، ابوسید، ور، اس میسان میسان میسان میسان میسان میسان میساند کے ہال ضعیف تدریب بی میس ۱۹ ابر ہے۔ مرسل جمہور محد ثین اور امام شافعی واللہ کے ہال ضعیف ہے اس سے استدلال درست نہیں۔ امام مالک واللہ میسان نے ہیں۔ ابن حبان نے ہال میں جا اور میگر رچکا کہ امام صاحب مستور کی روایت قبول کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ہال سے اور میگر درچکا کہ امام صاحب مستور کی دوایت قبول کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ہال سے اور میگر درچکا کہ امام صاحب مستور کی دوایت قبول کرتے ہیں۔ ابن حبان نے

## علوم الحديث المحالية المحالية

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ،اس مسئلہ میں جنفیہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں پس بیر امام صاحب کا قول بھی ہوگا۔ مذریب ۱۳۹۰ میں ہے:

" جب کوئی شخص اپنی کتاب میں مسموعد دوایات دیکھے اور اس کوان کا سندایا دنہ ہو۔
بعض شوافع اور امام ابو صنیفہ در اللہ کے ہاں جب تک اسے یا دنہ آئے ان کی روایت کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی اور ان کے اکثر متبعین اور ابو یوسف وحمہ در اللہ کے ہاں جائز ہواور بہی درست ہے بشر طبکہ وہ روایت اس کی اپنی تحریب ہویا پھر اس کا تب کی تحریب وجو با اعتاد ہوا در مدرست ہے بشر طبکہ وہ روایت اس کی اپنی تحریب ہویا پھر اس کا تب کی تحریب وجو با اعتاد ہوا در فلہ طب کی تحریب کی تحریب وجو با اعتاد ہوا در فلہ طب کی تحریب کی تحت کا ہو۔ اگر ان شرائط میں کوئی نہ پائی گئی تو بیان کرنا جائز نہ ہوگا''

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے مسلک میں احتیاط کا پہلوغالب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام صاحب کے جرح وتعدیل، اُصول روایت وتحدیث برمشمل اتوال کبترت ہیں۔ محدثین نے ان کوقد یما حدیثا نقل بھی کیا ہے اور اعتباد بھی! ان روایات سے امام صاحب کا مُجتَهد فی الْحَدِیْث ہونا ویسے واضح ہے جیسا آپ کا مُجتَهد فی الْفِقْه ہونا، ہرمنصف اس کا اعتراف کرتا ہے جیسے امام ذہبی واللہ وغیرہ۔

(فا كده بحثى النظف فرمات بين كدامام صاحب كان قابل قدراقوال كاحصه علامه كوثرى مرحوم في تا ديب الخطيب اور فقه العلل اليعراق و حَدِينِهِم بين اور بخود من اور بخود من الله العراق الله الله العراق الله العراق الله الله العراق الله الله العراق الله العراق الله العراق الله الله العراق الله الله الله العراق الله العراق الله العراق الله الله العراق الله الله الله العراق الله العراق الله العراق الله العراق الله الله العراق الله الله الله العراق العراق الله العراق الله العراق العراق الله العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق العراق العر

اصول حدیثی کوبیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام صاحب نے احتیاط فی دین اللہ کی وجہ سے یہ اصول اختیار فرمایا ہے۔

پی اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کے حال پر دم فرمائے جوان نصوص سے اعراض کر ہے۔
امام صاحب کے حق میں سوغ طن ، حبد ، سرکشی اور انکل و تساہل سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ امام
صاحب کے جارجین کی حقیقت اور ان کے اقوال کی وضاحت ہوچکی ہے۔ اور ان کا لایٹونی ہوٹا ٹابت ہوچکا۔

اور بیہ بات نابت ہو چکی کہ جس شخص کی عدالت علاء حدیث کے ہاں نابت ہو چکی ہو۔ اور امت نے اس کی امامت کو تسلیم کرلیا ہوتو اس میں جرح سرے سے مقبول ہی نہیں۔
اس کی عدالت ، شہرت واستفاضہ سے نابت ہو چکی۔ اور ہمارے امام صاحب کی عدالت بھی ایے نابت ہو چکی ہے جیسے آسان کے اطراف و آفاق میں سورج کی روشنی اطراف عالم مثارق ومغارب کوروشن کردیتی ہے۔ اور بیہ بات بھی نابت ہو چکی کہ اگر جرح کا موجب تعصب نہ ہی ہویا ذاتی رنجش ہو جیسے معاصرین میں ہوا کرتی ہے، تو اس جرح کی طرف التفات نہ ہوگا۔ این عین ،عبداللہ بن داؤد، ابن الی عاکشہ ابن عبدالبرکے اقوال سے امام صاحب کا محسوبہ و تا نابت ہو چکا اور جارحین و ناقدین کا غلو و افراط بھی بیان ہو چکا۔ پس ان برجرح غیر مقبول ہوگی۔

حاسدین کی جان ان پرقربان ہو۔ جو بیچارے حضوری وغیبت میں اپنے آپ کو حمد سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ بھلاسورج کی روشی سے حسد کرنے والا کیا خود کو مصیبت میں گرفتار نہیں کرتا؟ یہ بیچارااس کوشش میں ہے کہ سورج کا ہم پلہ لائے ،اور یہ رسیب

نامکن بی ہے۔

سکی ہے ہم نقل کرآئے ہیں کہ اگر مطلق جرح مقبول ہوتو ائمہ میں ہے کی کوبھی بری
تراز ہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ہرا مام پر جرح کی گئی ہے اور بدنھیب لوگ ائمہ پر جرح کر
کے خود کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انجاء الوطن میں ملاحظ فرمائیں۔



#### امام ابوبوسف رشالت ۱۱۳ م

آپام ابوحنیفہ راس کے قابل قدر تلافہ میں سب سے بڑے ہیں۔ اسلام کے بیا۔ اسلام کے بہتے قاضی القصنا ہ کے منصب پر فائز تھے۔ حافظ حدیث اور امام صاحب کے تلافہ میں سب سے زیادہ حدیث کی معرفت واتباع کرنے والے تھے۔ آپ کا نام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن حبیب بن حبیس الانصاری ہے۔ دور اسلام میں سب سے پہلے آپ بی کوقاضی الماضیا ہیں۔ اصول فقہ میں اولین کاوش آپ نے کی۔ امام صاحب کے علم و الفضاۃ کا لقب دیا گیا۔ اصول فقہ میں اولین کاوش آپ نے کی۔ امام صاحب کے علم و مسائل کا املاء کر ایا اور انہیں اطراف عالم میں بھیلایا۔ (الجوابر المضیہ ۲۲ ا

امام ذہبی رشن نے تذکرہ ارا۲۹ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور ان صفات سے متصف فر مایا۔ اُلا مَسامُ الْسَعَدُ مَا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آپ سے امام محمہ، امام احمہ بن طنبل، بشر بن الولید القاضی، کی بن معین، علی بن جعد اور ایک بول مخلوق نے روایت کی۔ مزنی بڑالشہ فرماتے ہیں اصحاب ابی حنیفہ بڑالشہ میں ابو یوسف بڑالشہ سب سے زیادہ احادیث کی بیروی کرتے۔ امام احمہ بڑالشہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف حدیث میں منصف تھے۔ امام ذہبی بڑالشہ نے لکھا کہ امام احمہ بڑالشہ فرماتے حسکہ وقی فوسف حدیث میں منصف تھے۔ امام ذہبی بڑالشہ نے لکھا کہ امام احمہ بڑالشہ فرماتے صکو وقی فوسف حدیث میں مبت سے تھے ) (العبر اردم) ابن معین کے فوس السر وایت میں بہت سے تھے ) (العبر اردم) ابن معین کے باس حدیث نہیں تھی اور ندان کے برابرکوئی ہے۔ بقول حنفیہ میں ان سے بڑھ کرکئ کے باس حدیث نہیں تھی اور ندان کے برابرکوئی ہے۔ عمروالناقد نے صاحب تہ کہا ہے۔ ابوحاتم نے کہ کور بن غیال نے یزید بن ہارون سے امام ابو یوسف بڑالشہ کے بارے دریافت کیا ، تو فرمایا: میں ان سے ریادہ حدیث کی پیردی روایت کرتا ہوں ابن عدی بڑائشہ نے کہا کہ اپنے طبقہ میں سب سے زیادہ حدیث کی پیردی

### 

ہی کرتے اوراپے اصحاب کی مخالفت کرتے۔ جب ان کا شیخ اوران کے شاگر د ثقة ہوں تو ان کی روایت لا بھٹ سے ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شیخ متقن قرار دیا ہے۔ (لیان المیز ان ۲ ر۴۰۰)

امام نسائی رشائی سے انہیں امام صاحب کے ثقہ تلافدہ میں شار کیا ہے اور فر مایا کہ ابو پوسف رشائی و شائی رشائی نے الجو ہرائتی ار ۲۸ میں ان کی توثیق کی ہے۔ امام احمد رشائی ہے مروی ہے کہ فر ماتے جب کی مسئلہ میں تین حضرات کا اجماع ہوجائے تو ہم ان کی مخالفت بھی نہیں سنتے۔ پوچھا گیا وہ کون؟ فر مایا: ابو حنیفہ رشائی، قیاس کے ماہر ترین امام ابو پوسف رشائی، آثار کے ماہر اور امام محمد رشائی، عربیت کے ماہر۔ (العلیق المحجد ص ۲۰۰۰) خطیب نے بچی بن معین سے قل کیا کہ ہم نے ابو پوسف رشائی، سے احادیث کھی ہیں، خطیب نے بچی بن معین سے قل کیا کہ ہم نے ابو پوسف رشائی، سے احادیث کھی ہیں، خابس رشائی، نے امام احمد رشائی، کو سنافر ماتے جب طلب حدیث میں نے شروع کیا تو اولا امام ابو پوسف رشائی، کے پاس حاضر ہوااس کے بعداور لوگوں سے احادیث کھیں۔

(جامع المهانية ١٥٧ ما)

غزنوی نے ہلال سے نقل کیا کہ امام ابو یوسف اٹرائٹ تفیر حدیث، ایام عرب کے حافظ تھے۔ ان کے علوم میں کم ترین علم فقہ تھا۔ عاصم بن یوسف نے قاضی ابو یوسف اٹرائٹ کے علوم میں کم ترین علم فقہ تھا۔ عاصم بن یوسف نے قاضی ابو یوسف اٹرائٹ کے علوم میں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ سے بردھ کرکوئی عالم نہیں؟ فرمایا امام ایسے ہے جیسے نہر فرات کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سی ابوضیفہ رائٹ کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سی نہر ہو۔



### امام محمد بن حسن ١٣٢ هـ ١٨٩ ه

آپ زمانہ کے عجائبات میں سے تھے، علوم کے بحر بیکران، حافظ الحدیث، نقیہ العالم تھے۔ امام صاحب کی صحبت کولازم پکڑا، اور ان سے فقہ وحدیث کاعلم حاصل کیا۔ سفیان توری، قبیس بن ربع ، عمر بن ذر، مسعر بن کدام، اوزائ اور مالک بیکنیا سے شرف ساع حاصل کیا۔ آپ سے امام شافعی رشائن نے (مندشافعی میں) ابوعبید قاسم بن سلام، ہشام من عبیداللہ الرازی، ابوسلیمان جوز جانی، علی بن مسلم طوی، ابوجعفر احمد بن محمد بن مہران اور دیگر اہل علم نے استفادہ کیا۔

امام محمد راطنین کی طول اقامت اور مقام ومنزلت کی وجہ سے ہی میمکن ہوا کہ امام مالک نے خودان کواحادیث سنائیں۔ (تعجیل المنفعة ٣٦١)

تحدیده وری نے ابن معین را الله سے قال کیا کہ میں نے امام محمد را اللہ سے جامع صغیر کھی تھی۔ (ص۳۲۲)

(فائدہ بحثی نے حضرت علامہ انور شاہ تشمیری السے سے نقل کیا وہ فرماتے تھے کہ امام شافعی الطنفهٔ کا امام محمد الطلفهٔ کی مدح سرائی کرنا اس کی وجه بینتی که امام شافعی الطافیهٔ خود فقیه النفس تھے۔امام محمد الطالمة كے مرتبہ كو بخو بى سمجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے كہ محمد الطالمة تو آنكه ودل كوخوشى سے بھرديتے ہیں۔ كيونكه امام محمر الشيئه نهايت حسين تھے۔اور براے عالم تھے۔امام شافعی اطلت فرماتے کہ محمد اطلت جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسی تصبح گفتگو کہ کو یا وی کا نزول ہور ہا ہو۔لیکن محدثین سے امام محمد اطلفہ کی تعریف منقول نہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ جو ہری کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ عموماً بیر حضرات غیر فقیہ تھے۔اس کئے ان کے مقام کونہ مجھ سکے۔اس ی بنیادیقی کدامام محمد اطلف پہلے وہ مخص تھے۔جنہوں نے فقہ وحدیث میں فرق کیا اور علیحدہ علیحدہ تصنیف فرمائی۔اس سے قبل فقہ وحدیث الکھٹے جمع کی جاتی تھیں ۔ پس جب امام مجمد الشيئ نے محدثین کے طریقہ کے خلاف طریقہ اپنایا تو وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت ائمار بعد کے بھی مقلدین انہی کے قش قدم پر ہیں۔اللہ بی رحم فرمائے ناقدین پر) امام ذہبی وطلقہ نے میزان میں سر ۱۱۳ میں لکھا کہ امام نسائی وطلقہ نے امام محمد وطلقہ كوماً فظريس كمزور قرار ديا ہے۔ امام ذہبی اطلف نے فرمايا كمامام مالك الملف سے آپ نے روایت لی اورامام ما لک را الله سے آپ کی سندروایت بڑی مضبوط ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رشائے: کی روایت میں امام محمد رشائے کا مقام محمد رشائے کا مقام مصبوط ومعتبر ہے تو بھلا امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف رشائے میں وہ کیوں تو کی شہوں کے۔حالانکہ ان مشائح کی صحبت ان کوامام مالک رشائے سے زیادہ ہی میسر رہی۔ یقیبنا میطر ز محمل یعنی امام محمد رشائے پر نفذ ظلم ہے۔

لسان الميز ان ميں ہے كہ امام ابوداؤد فرماتے كہ محمد بن حسن متحق ترك مبيل دارتطنی نے فرائب مالك ميں فرمایا كہ امام مالك نے رفع يدين عِنْدَ السوّ مُحوّع

علوم الحديث علوم الحديث

موطا میں نقل نہیں کیا ہان غیرمؤ طامیں اس کوروایت کیا۔ موطا کو ثقة حفاظ فل کرتے ہیں ان میں محد بن حسن ، بیچیٰ بن سطید را اللہ شامل ہیں۔ (نصب الرابیا روم ۴۸)

مولا نامر حوم فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے امام محمد رشائشہ کو تقد تفاظ میں شارکیا ہے۔
محمد بن سعد کا تب کے بقول امام محمد رشائشہ اصلاً جزیرہ کے باشندے تھے کو فہ میں
پر ورش پائی۔ حدیث کو حاصل کیا۔ اور بکشرت سماع کیا۔ بغداد میں تشریف لائے اور وہاں
اقامت اختیار فرمائی ۔ لوگوں نے ان سے حدیث وفقد کا سماع کیا۔ خطیب کہتے ہیں کہ جب
امام محمد رشائشہ ، امام مالک رشائشہ سے روایت نقل کرتے تو ان کا گھر طلاب حدیث سے ہم
جاتا۔ اور جگہ تنگ پڑجاتی ۔ ابوعبید رشائشہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کرکسی کو عالم بکتاب الشنہیں
پاتا۔ ایرا ہیم حربی رشائشہ نے امام احمد سے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل کاعلم آپ کے پاس کہاں
پاتا۔ ایرا ہیم حربی رشائشہ کی کتابوں سے ۔ (اتعیلق المجد میں سے)

ا المام ذہری نے آپ کومن اُڈیکیاءِ الْعَالَمِ قراردیا ہے۔ (العمر ۱۲/۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے احسانات متاری امت پر اور بھی ندا ہب پر ہیں اور امام شافعی را اللہ فقہ میں امام صاحب کے تلمیذمحد بن حسن را اللہ کے شاگر داور امام احمد را اللہ نے دقائق جمد را اللہ کی کتب سے حاصل کیے اور ابو یوسف را اللہ کی شاگر دی گی۔ ایسے بی امام مالک و توری را بیالات کے بارے میں گزرا کہ امام ابو حقیقہ را اللہ کے اقوال لیا کرتے تھے۔

توییمعلوم ہوا کہ امام صاحب کے احسانات ان ندا ہب پر بھی ہیں۔ معرب میں مرجب

#### مختلف مسائل كاتتمه

ا۔ ثقہ راوی پر کوئی اعتراض اس کی حدیث کو سی الاسناد سے توی الاسناد تک لے آتا ہے۔ ابن جرفتح الباری مرا ۵۱۹ میں فرماتے ہیں ' بیحد یک عَنی النبو عَنی النبو

237

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيْلٍ وَ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَثْنَى عَنْ ثُمَامَةً عَنْ الْنُو.

السند مِين دا وَرضعيف بيثم ثقة ہے۔ اور عبد الله بن شنی بخاری شریف کے راوی ہیں۔ پس السند مِین دا وَرضعیف بیثم ثقة ہے۔ اور عبد الله بن شنی بخاری شریف کے راوی ہیں۔ پس بیجدیث قوی الاسناد ہے۔ اگر عبد الله میں اعتراضات نہ ہو تے توبید دایت صحیح ہوتی۔

بیجدیث قوی الاسناد ہے۔ اگر عبد الله میں اعتراضات نہ ہو تے توبید دایت صحیح ہوتی۔

عبداللہ کے بارے میں ابن معین رطانے نے کیسس بشکیء ، امام نسائی رطانے نے کیسس بشکیء ، امام نسائی رطانے نے کیس بقوی ۔ ابوداود راطانے نے لاائٹو ج کیدیشہ کہا ہے ساتی راطانے نے فرمایا ہے اس میں کے دوری ہے۔ محدثین میں اس کا شار نہیں۔ منا کیربیان کرتے ہیں۔

عقیلی نے کہا کہ اس کی اکثر مرویات کا متابع نہیں۔ ابن حبان نے کہا کہ خلطی کر جاتا ہے۔ امام عجل وتر فدی وغیر ھانے اس کی توثیق کی ہے۔ بس بیان مشائخ وشیوخ میں ہے ہے۔ بس بیان مشائخ وشیوخ میں سے ہے کہ جن کی روایت انفرادی طور پر اگر آئے تو جمت نہ ہوگا۔ ضیاء مقدی نے اس روایت کے ظاہر کود کھے کراس کی تخ تج الا حادیث المخارة میں کردی ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس طویل اقتباس سے درج ذیل اُمور معلوم ہوئے۔
ا۔ جس روایت کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہو۔ اور اس کی سند میں ایباراوی ہوجس پراعتراض ہوتو اس کی روایت سے خدم ہوگ۔ بلکہ تو ی ہوگ۔ ۲۔ جس کی توثیق اور تضعیف میں اختلاف ہواس کی متفر دروایت جحت نہ ہوگ۔ کتاب اعلاء اسنن میں بہت کی جگہوں پراس اصول کو میں نے علامہ عینی ، ابن التر کمانی ، النیمو ی کی اتباع میں اپنایا ہے۔

اور ہارے حنفیہ کے ہاں ایباراوی جس کی توثیق وتضعیف میں اختلاف ہواس کا تفرد حن درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے کہ تعدیل جرح مبہم پر مقدم ہوتی ہے۔ پس اگر جرح مفسر نہ ہوئی تو راوی ہارے اور اکثر اہل علم کے ہاں ثقہ ہوگا۔ پس اس کا تفرد قبول ہوگا۔ بشرطیکہ ایسی مخالفت نہ کرتا ہو کہ جس سے ایک جماعت (کی مرویات میں موجود مضمون) کی مخالفت لازم آئے ہے واقع ضیاء مقدی کا طرز عمل بھی اس کا موید ہے۔

واقدی کی توثیق، راوی بر منقول جرح نه کرنا صرف تعدیل نقل کرنا،

# علوم الحديث المحالية على الحديث المحالية المحالي

## عادل کا ضعیف سے روایت کرنا اس کی توثیق نہیں جرح و تعدیل کے مابین اجتماع کی صورت میں کس کا اعتبار ہوگا؟

۲۔ ابن حجر راطنے فتح الباری ۹۸۹ میں فرماتے ہیں'' مغلطای نے واقدی کے حق میں تعصب سے کام لیا اور صرف موتقین کا کلام نقل کیا۔ جارحین اور جن لوگوں نے اسے متہم قرار دیا۔ ان کے اقوال لانے سے پہلوتھی کی ہے۔ حالانکہ ناقدین تعداد، مرتبہ اور واقدی کی ہے۔ حالانکہ ناقدین تعداد، مرتبہ اور واقدی کی بہیان میں موتقین سے برو ھر ہیں۔

ایک دلیل واقدی کی توثیق کی میدی کہ امام شافعی الطفیہ نے اس سے روایت لی ہے مالانکہ بیمی نے اس سے روایت لی ہے مالانکہ بیمی نے امام شافعی الطفیہ سے باسند واقدی کی تکذیب نقل کی ہے۔ رہا امام شافعی الطفیہ کا روایت کرنا ، تو عادل کاضعیف سے روایت کرنا ضبیف کی توثیق نہیں۔ چنانچہ امام ابو صنیف ہے نے بھی جا برجھی سے روایت کی ہے اور اسے کذاب بھی قر اردیا ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں کہ اس معلوم ہوا کہ جب کی راوی پرجرح اور تعدیل دونوں منقول ہوں تو تعداد، مقام و مرتبہ اور معرفہ کے ذریعہ کی ترجیح کا فیصلہ ہوگا۔ محدثین کا فد جب یہی ہواور ہم حنفیہ کے ہاں بیضابطہ ہے کہ اگر جرح غیر مفسر ہو، تو تعداد جارجین کا بھی اعتبار نہیں تعدیل ہی کو ترجیح ہوگی۔ شرح ہدایہ لابن ہام اور شرح بخاری لِلْعَینی کے مطالعہ سے بیمعلوم ہوسکتا ہے۔

ا۔جرح مطلقاً والبح قرار پائے گی،معدلین بھلے زیادہ ہو۔اورجرح مفسر ہویا غیر مفسر۔ ۲۔اگر معدلین زیادہ ہوں تو تعدیل مطلقاً رائح ہوگی (بعنی مفسر ہویا غیر مفسر) ۳۔خارج سے ان کامرنج تلاش کریں گے اس پراعتبار ہوگا۔ رائح بات بیہ کہ اگر دونوں مبہم ہوں ، تو تعدیل مقدم ، ای طرح اگر جرح مبہم اور تعدیل مقدم ، ای طرح اگر جرح مبہم اور تعدیل مفسر ہوتا و تعدیل مقدم - ہاں اگر جرح مفسر ہوگی تو اس کا اعتبار ہوگا۔ تعدیل مبہم ہویا مفسر۔علامہ تصنوی را اللہ نے اس بردلائل دیے ہیں )

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ مغلطای نے واقدی کی توثیق میں تعصب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ انصاف سے کام لیا ہے کیونکہ شخ ابن دقیق العید نے الا مام میں شخ ابوالفتح حافظ ابن سیدالناس کے حوالہ سے ان کی کتاب المغازی والسیر سے قل کیا کہ ان کی توثیق رائح ہے۔ اس سے امام نووی و ذہبی و کہلانا کے واقدی کے ضعف و بمن پر دعوی اجماع کی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ جب تضعیف و توثیق میں اختلاف ہے تو بھلاا جماع کہاں سے آگیا؟

#### مخلف فیدراوی متفق علیدراوی سے کم درجہ کاسمی کیکن ججت ومعتبر ہے

(۳) ابن جر راس نے فتح میں ۱۹۷۹ تحریفر مایا۔ ''محمد بن اسحاق اور ان کا شخ داود بن حصین عَنْ عِحْوِمَه مُخْتَلَفْ فِیْهِ بیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محد ثین نے کی مسائل میں اس جیسی سند ہے احتجاج کیا ہے۔ جیسے یہ حدیث رکہ النب علی مائٹ میں انعاص الم جیسی سند ہے احتجاج کیا ہے۔ جیسے یہ حدیث رکہ النب علی مائٹ کیا ہے۔ الاول ر (نبی علیا نائے اپنی بٹی حضرت ابوالعاص الم الم الم والیس فرادی بہلے نکاح کے ساتھ ) ہر مختلف فیہ راوی مردوز بیس ہوتا۔ ابن القیم زاد المعاد ۱۸۷۱ میں فرماتے ہیں۔ انکہ حدیث نے داؤو بن حصین عن عرمہ کی سند سے ہمیشہ استد لال کیا ہے' فرماتے ہیں۔ انکہ حدیث نے داؤو بن حصین عن عرمہ کی سند سے ہمیشہ استد لال کیا ہے' میں مائٹ کے برا برنہیں۔ علیہ راوی کے برا برنہیں۔

### الم الوداؤد والشيركا تكارت كواختلاف كالفظ سے ذكر كرنا

(۳) آجری دارات نے امام ابوداؤد دارات سے نقل کیا کہ ہمارے ہاں اختلاف اس کا نام ہے کہ جب کوئی کسی چیز کوتفر دابیان کرے۔ (تہذیب ۹۸۸۹۹) کہ جب کوئی کسی چیز کوتفر دابیان کرے۔ (تہذیب ۹۸۸۹۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہاں اختلاف کے معنی کودیکھا جائے، وہ نکارت کے

### علوم الحديث علوم الحديث

مترادف استعال ہور ہاہے۔ جبراوی ثقہ ہوتو اس کا تفردموجب جرح نہیں۔

### امام ذمبي وطالف كالبعض رواة كي تجبيل مين تسامل كرنا

(۵) ابن جر رئاللہ تہذیب ۱۰ (۳۳۹ میں فرماتے ہیں: '' نظر بن عبداللہ امام ذہبی رئاللہ کی تحریب سے کہ لا یک فوٹ، یہ تو جان جھڑانے والی بات ہوئی کہ امام ذہبی رئاللہ جب مزی کود یکھتے ہیں کہ وہ کسی شخ کا ایک ہی شاگر دبتاتے ہیں تو امام ذہبی اس کو مجهول قرار دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ جامع مانع نہیں''

مولانا فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے امام ذہبی کے ان اقوال کی حقیقت معلوم ہوگ یعنی لا یک فی گفت معلوم ہوگ یعنی لا یک فی مکتب به اللہ بعد التشبیت، کہ حافظان کے بارے میں امام ذہبی اللہ پرنقد کررہے کہ وہ بس مزی کے طریق کارسے متاثر ہوکر بیا حکام صادر کرتے ہیں۔

(فاکدہ بخشی شخ ابوغدہ رئاللہ فرماتے ہیں کہ حافظ نے امام ذہبی رئاللہ کے اس طریق کاراور امام مزی کی تقلید کوعبد الرحمٰن بن ہر بوع کے ترجمہ میں تہذیب العبد یب میں بیان کیا ہے۔ اس طرح حافظ سے قبل بہی بات زیلعی مرحوم نے نصب الرابی میں بھی فرمائی ہے۔ ادرامام ذہبی رئاللہ نے بھی خوداعتر اف کیا ہے کہ ضابطہ تو یہی ہے کہ ہرغیر معروف جمت نہ ہو۔ لیکن کہی غیر معروف جمت نہ ہوتا ہے۔ لہذا ایمن جمر کا یہ فیصلہ درست ہے کہ امام ذہبی رئاللہ کا رواۃ کومزی کے طریق کارکی وجہ سے مجہول کہنا جامع مانع نہیں۔)

#### جس کی صحابیت میں اختلاف ہو کم از کم وہ ثقة تا بعی ضرور ہے

(۲) حافظ نے نیار بن مکرم کے بارے میں تہذیب ۱۰ر۳۹۳ میں فرمایا:''ابن حبان نے ان کا تذکرہ صحابہ کرام ٹکائٹڈاور ثقہ تا بعین بھینٹے میں کیا ہے۔ بیان کا طریقہ ان تمام تا بعین میں ہے جن کی صحابیت میں اختلاف ہے''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جس کی صحابیت میں اختلاف ہوگا اس کوتا بعین ثقات

میں ضرور شامل کیا جائے گا۔

(فا مکدہ بخشی فرماتے ہیں کہ صحبت اور تابعیت کا بیر تقاضانہیں کہ اس صفت ہے متصف شخص ضبط وحفظ میں بھی فائق ہواور توثیق کی شرطوں میں یہی امور بنیاد ہیں۔لہذا مصنف مرحوم کا یفر مان کہ ہرتا بعی ثقنہ ہوگا بکلی حکم نہیں ہاں اغلب واکثری ضرور ہے۔

ابن عدى وطلطه كے دعوى كارد كه ہروه رادى جسے ابن معين وطلطه نے نه جانا وه مجهول ہے اوراس بات كا بيان كه ہرفض اپنے شهروقرب ميں بائے جانے والوں كوزياده جانتا ہے

(۷) ابن جمر الله نے بیں لا آغر فی ابن عدی الرحمٰن امیر اندلس کے تذکرہ میں فرمایا ''ابن معین الله فرماتے بیں لا آغر فی ابن عدی الله کے بقول جب ابن معین الله اسے نہیں جانے تو یہ مجبول ہوا۔ اور پھر کسی اور معرفت پر اعتماد نہ ہوگا۔ ابن جمر الله فرماتے ہیں۔ ابن عدی الله فی بی بات پر مزی نے اقر ارواعتبار کیا ہے۔ حالانکہ یہ ضابطہ ہر جگہ نہیں چل ابن عدی المائے بہت سے لوگوں کی نقابت و عدالت (چہ جائیکہ نفس معرفت) کو ابن معین نہیں جانے۔ جنہیں اور لوگوں نے جان لیا ہے۔

اوراس بات (کہ ابن معین کے علاوہ کوئی اور کسی راوی کوجان لے) سے کوئی مانع بھی نہیں۔ بھی نہیں۔ بھی نہیں۔ بھی نہیں۔ اس شخص کو ابن یونس جانتے ہیں۔ علاء مصروم غرب کی معرفت میں وہی سند ہیں۔ ابن خلفون نے ثقات میں اس کو ذکر کیا ہے 'مولا نا مرحوم فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ ہر شخص ایئے شہر ترب وجوار کے لوگوں کوزیا دہ جانتا ہے۔

امام اجد دخلط کا غرب حنفیہ کی طرح ہے امام صاحب کی مند میں شروط، مند میں عبداللہ بن احمد اور طبعی کی زیادات اور ان کی اہمیت، محدثین قد ماء کذاب راویوں سے روایت نہ لیتے

· (٨) تهذیب ۱۷۵۵ میں ہے کہ امام احمد النظائد نے حضرت لیفنوب النظائد سے

فرمایا: ''کہروا قاکے بارے میں بیطریقہ میں نے اختیار کیا ہے کہ ہرائ خفس سے روایت لوں گا جس کواس کے علماء نے اس خفس لوں گا جس کواس کے شہر کے علماء نے ترک نہ کیا ہو۔ پس اگر کسی شہر کے علماء نے اس شخف سے روایت نہ لوں گا''۔مولانا مرحوم فرماتے ہیں حنفیہ کا مذہب یہی ہے جیسا کہ گزرا۔

ابن تیمیه رشانی منهاج السنة ۱۲۷۲ میں فرماتے ہیں ''امام احمد رشانی جس روایت کی تخ تئے مسئد میں کرتے ہیں بیضروری نہیں کہ ان کے ہاں وہ ججت ہو بلکہ امام صاحب جس طرح دیگر اہل علم روایت کرتے ہیں و لیے ہی روایت کرتے ہیں۔مند میں آپ کی شرط یہ ہے کہ معروف بالکذب سے روایت نہیں کرتے ۔اگر چہ ضعیف سے لے لیتے ہیں ۔مند کی شروط ابوداؤد کی شروط سے برو کر ہیں۔

مند میں امام احمد رشن کے فرزند عبداللہ نے اور ای طرح ابو بکر قطیعی نے کچھ روایات کا اضافہ کیا۔ قطیعی کی زیادات میں بکٹر ت موضوعات ہیں۔ چنانچہ عامی ناواقف مخض میر گمان کر بیٹھتا ہے کہ بیمند کی روایات ہیں حالانکہ بیتو زیادات ہیں''

مزید فرماتے ہیں (۱۵؍ ۱۵) محدثین میں سے پچھوہ حضرات ہیں جوان لوگوں سے روایت نہیں کرتے جنہیں کذاب جانے ہیں جیسے امام مالک ، شعبہ، کی بن سعید، عبدالرحمٰن مہدی، احمد بن ضبل کی خیر ات غیر ثقہ ہے نہیں لیتے۔ اور نہ ہی (اپنا علم کی حدتک) مہدی، احمد بن ضبل کی خیر ات غیر ثقہ ہے نہیں لیتے۔ اور نہ ہی (اپنا کی حدتک) کی وایت آجاتی ہے جس کا راوی علم کر جاتا ہے۔ بھی امام احمد واسحاتی پڑائٹ وغیرہ ان لوگوں سے روایت بھی کرتے ہیں جو ان کے ہاں ضعیف ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان حضرات کا مقصد اعتبار واستشہاد ہوتا ہے بھی ان روایات کے مخفوظ ہونے پر اور بھی ان کے غیر محفوظ ہونے پر قر ائن بل جاتے ہیں ۔ بھی ان روایات کے مخفوظ ہونے پر اور بھی ان کے غیر محفوظ ہونے پر قر ائن بل جاتے ہیں ۔ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راوی آجاتا ہے جو شہور بالکذب تو نہیں ۔ لیکن باطنی (مخفی طور پر) میں وہ کذاب ہونے پر باوجوداس کی روایت کرتا ہے (اس لئے اس کے کاذب ہونے پر باوجوداس کی روایت کوئی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں باوجوداس کی روایت کوئی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں باوجوداس کی روایت کوئیں وہ کہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں باوجوداس کی روایت کوئی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں باوجوداس کی روایت کوئی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں باوجوداس کی روایت کوئی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ) ہرفاس کا ذب قابل رونہیں

علوم الحديث علوم الحديث المحالة المحال

ہوتا۔ بلکہ اس کی حدیث کی تحقیق اِنْ جَاءً کُٹم فَاسِقْ بِنَبُا (فاسق خرلائے تو اس کی تحقیق کرلو) کے تحت ضروری ہے۔ لہذا میہ حضرات ان (ضعیف، کذاب) رواۃ کی روایت بھی لے لیتے ہیں تا کہ شواہد سے ان کی روایات کی تقید بق یا تکذیب کی جاسکے،

میزان ار ۵۱۰ میں ہے حسن بن علی بن مذہب واعظ ہیں مند کے راوی ہیں۔ وہ پوری منداحد کو قطیعی کی سند سے نقل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی ڈالٹ فرماتے ہیں ان کا ساع چنداجز اکے سواضحے ہے۔ امام ذہبی ڈلٹ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ ابن المذہب متقن نہیں اس طرح ان کے شیخ ابن مالک قطیعی بھی متقن نہیں۔ اس وجہ ہی سے مندمیں ایک روایات آگئ ہیں جن کے متون واسانید غیر محکم ہیں۔

# مریح حدیث کی صحت کے لئے متابعت کا ہونا ضروری ہیں

(۹) تہذیب ارک۲۲ میں اساء بن تھم فزاری کے ترجمہ میں ہے۔ امام بخاری ڈلائے فرماتے ہیں۔ اس سے صرف بید وایت مروی ہے جس ہیں۔ اس سے صرف بید وایت مروی ہے جس کا کوئی متابع نہیں۔ مزی فرماتے ہیں کہ متابع کا نہ ہوناصحت حدیث کے لئے قادر نہیں۔ اس لئے کی حدیث کی صحت کی شرطمتا بع کا ہونا نہیں۔

# منداحدی اکثر روایات جید بین اور بہت کم ضعیف روایات بین اور عبداللد تقدیمی سے روایت لیتے بین

(۱۰) ابن حجر زائش نے تبیل المنفعہ م ۲ میں تحریفر مایا '' منداحہ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کردیا کہ اس کی ساری مرویات صحیح ہیں۔ ای طرح امام احمد زائش کے شیوخ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سارے ثقہ ہیں بلکہ ابومویٰ مدین نے تو اس پر با قاعدہ ایک کماب می لکھ دی لیکن حق یہ ہے کہ اس کی اکثر احادیث جید ہیں۔ اورضعیف روایات متابعت کے لئے آئی ہیں۔ اور تعور کی ایسی روایات بھی ہیں جو غرائب الفعاف ہیں۔

# 

ا مَامِ رَالِكُ نِهِ ان كَى تَخْرِ جَهِ كَيْتَمَى اور پھران كى جانچ پڑتال كركے انہيں حذف كرتے رہے۔البتہ كچھ حصہ باقی رہا۔''

اس کے بعد حافظ رالتہ نے ان لوگوں کی تر دید کی جومند میں موضوعات پائے گانے کے قائل تھے۔ گانے کا کا سے کا کا سے ا

(فائده بحثی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر تفصیل ہے چنانچہ ہم نے اُلا جُوبِکة الفاضِلة، اور المُصنارُ الْمُعْنِيْف میں مندکی روایات پر تفصیل سے بحث کی ہے الل علم مراجعت کرلیں)

تعیل المنفعة ص ۱۹ بی میں ہے کہ "عبداللہ بن احمد براللہ صرف تقدراوی ہے بی نقل کرتے ہیں ،جن اسا تذہ کی امام احمد براللہ اجازت دیتے ان سے روایات لیتے ،صرف اہل سنت ائمہ سے روایات لیتے ۔ امام احمد براللہ نے ان کوان اسا تذہ سے روایات لینے سے منع فر مایا جوفتنہ طلق قر آن میں امام احمد براللہ کے ساتھ نہ تھے۔ اس وجہ سے عبداللہ نے علی بن جعدو غیرہ سے روایت نہ لی "

ا کیلے امام مالک و الله کی روایت راوی سے رفع جہالت کے لئے کافی ہے

(۱۱) تعجیل المنفعہ ص ۲۱۸ میں ابن حذا ،عبد اللہ بن ابی حبیبہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی معرفت کے لئے اتنا کافی سمجھا گیا کہ امام مالک رشائلہ نے ان سے روایت کی ہے۔ تعجیل ہی میں ہے کہ امام مالک رشائلہ کا روایت کرنا راوی کے مجہول ہونے سے مانع ہے یہی جال شعبہ وغیرہ کا ہے۔

ابن ابی حاتم اورامام بخاری و الله کاسکوت از جرح راوی کی توثیق ہے

(۱۲) ابن جر در الله نفید میں کئی جگہ سے لکھا کہ ''اس راوی کو ابن ابی حاتم الله الله علی الله علی الله علی المنفعة میں کئی جگہ سے لکھا کہ ''اس راوی کو ابن ابی حاتم الله سنے ذکر کیا ہے اور اس پرکوئی جرح نہیں گی۔ مثلاً عاصم بن صبیب ،عبدالله بن عبد الله بن عبد رجہ بن میمون اور عبدالرحلٰ بن عقبہ کے تر اجم میں اس کو ملاحظہ کر لیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن حجر راس نے ہاں ابن ابی حاتم کا سکوت توثیق ہے۔ ای

علوم الحديث المحالي المحالية ا

طرح امام بخاری برالت کاسکوت بھی تو یتق ہے (جیبا کہ ابن تیمیہ برالت کے دادامحرم کے حوالہ سے گزرا۔ آگے آتا ہے کہ ابن حجر برالت کی کلام میں اشارات ہیں کہ ابوزرعہ، ابوحاتم کا جرح نہ کرنا تو یتی ہے۔ ابن الی حاتم کے سکوت از جرح کوتو یتی قرار دینا! یہ حافظ منذری برالت کی کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے جو کتاب الصوم (الترغیب) میں ہے اور اس طرح ابن عبدالها دی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابن الی حاتم کا سکوت تو یتی ہے۔ نصب الرایہ میں اس کونقل کیا گیا ہے)

حسن بھری بھرائے کا حضرت ابو ہر ہے والمین اور سمرہ دالین سے ساع کا جوت کے اس افظ بھرائے اور سمرہ دالین میں مے ختک کے اب کے اس افظ بھرائے اور اس مائی بھرائے ہیں مے ختک کے اب کے بارے میں ابوب عن حسن عن ابی ہر ہرہ کی سند ہے ۔ حسن بھرائے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہر ہرہ دی لئے ہے اس روایت کے علاوہ کوئی اور نہیں سی ۔ اس کو امام نسائی بھرائے نے اسحاق بین را ہو ہے من مغیرہ بن سلمہ عن و ہیب عن ابوب کے طریق نے نوالی ہے۔ اس سند میں کوئی اعتراض نہیں ۔ یہ حسن دھ اللہ کے ساع عن ابی ہر ہرہ دی لئے کے دلیل ہے۔ اور معلوم ہوا کہ حسن کا ابو ہر ہرہ فری ہو کے ساع و یسے بی ہے ہیں سمرہ سے ۔۔ ابو ہر ہرہ فری ہو کے ساع و یسے بی ہے جسے سمرہ سے ۔۔

(فاکدہ بھی مرحوم فرماتے ہیں کہ اہل علم ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ حضرت حسن براسیہ نے معرت الرابیہ ہیں اس پر باب با ندھا حضرت ابو ہر یہ دفائقہ کی فہرست دی ہے جن سے حضرت حسن براسیہ کو ساع حاصل ہے یا جمال سے اور ان صحابہ فذائقہ کی فہرست دی ہے جن سے حضرت حسن براسیہ کو ساع حاصل ہے یا جن سے روایت کی ۔ ای طرح مراسیل ابن ابی حاتم اور برزار نے بھی ای موضوع پر گفتگو کی ہے۔ زیلعی اور ترفی و براسی سے سے کہ آپ کہ اس کے دوالہ سے گزرا۔ ای طرح طبقات کو ساع کا شرف حاصل ہے جیا کہ امام نسائی دولتہ کے حوالہ سے گزرا۔ ای طرح طبقات کو ساع کا شرف حاصل ہے جیا کہ امام نسائی دولتہ نے حوالہ سے گزرا۔ ای طرح طبقات این محد میں ساع کی تصریح ہے۔ شیخ عبداللہ نفاری کے بقول اسانید جدیدہ سے ساع عابت ہے کہ وہی دائشہ نماری کے بارے کے جیاری کے بارے کے جیاری کے بارے کے دولتہ میں ایک للیف نقل کیا ہے کہ ذہمی دائشہ نے باری کے بارے کا میں ایک للیف نقل کیا ہے کہ ذہمی دائشہ نے نامی بری عبداللہ جو بیاری کے بارے

علوم الحديث علوم الحديث

صاکم سے نقل کیا ہے کہ اس کے سامنے بیا ختلاف پیش ہوا، تو اس نے فورا حدیث مند سنائی، کہ رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا کہ حسن بھلنٹ نے ابو ہریرہ دی فی سے ساع کیا ہے، یہ جو یباری ایٹ کذب میں ضرب المثل ہیں۔)

تہذیب العہذیب العہذیب ۲۱۹۱ میں ہے کہ حسن رشائے نے سمرہ دفائے سے ایک اچھا فامر نے نقل کیا ہے علی بن مدینی رشائے کے ہاں بیسارا ساع الحسن عن سمرہ ہی ہے ای طرح اہام تر فدی رشائے نے امام بخاری رشائے سے نقل کیا ہے۔ یکی قطان و دیگر نے اسے ساع کی بجائے کتاب (مناولہ) قرار دیا ہے لیکن اس سے حسن وسمرہ کے مابین انقطاع لازم نہیں آتا۔ منداحمد میں تقریح ہے کہ حسن رشائے نے کہ گئا کہ مرہ وہ الکے اور صدیت بھی مدیث عقیقہ کے علاوہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حسن رشائے کا ساع حضرت سمرہ رشائے سے صدیت عقیقہ کے علاوہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حسن رشائے کا ساع حضرت سمرہ رشائے سے صدیت عقیقہ کے علاوہ ہے۔

(زیلعی داش نے اس سلسلہ میں تین مسلک نقل کئے ہیں۔مطلق ساع،عدم ساع مطلق، فقط صدیث عقیقہ، زیلعی دالش نے اول کورجے دی اور اس کی تقویت میں کئی ا حادیث نقل کیں اور اس کے تقویت میں کئی احادیث نقل کیں اور اس کے تقویت میں کئی احادیث نقل کیں اور اس کے تو دی محتی مرحوم) اس طرح ابن قیم دالش نے بھی زادالمعاد میں اس کورجے دی محتی مرحوم)

محدثین کی ایک جماعت کا امام بخاری اطلف سے مسئلہ کفظ (طلق قرآن) کی وجہ سے روایت ترک کرنا

(۱۳) تہذیب البند یب ۱۲ ۳۱ ۳ میں ہے کہ ابن مند نے مسئلۃ الایمان میں کھاہے کہ امل بخاری بخراف میں کھاہے کہ ان میں بخاری بخراف میں ہے جاران میں بخاری بخراف میں سے مجالست رکھتے تھے اور اس سے خلق قرآن میں اختلاف کی ہے (۱۳۸۰۳) ابوزرعہ ابوحاتم وہ اللئے نے امام بخاری واللئے سے خلق قرآن میں اختلاف کی وجہ سے روایت ترک کردی تھی۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ کر ابنین معتز لہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔

(فاكده: يهال محشى نے ايك طويل حاشية تحرير فرمايا ہے۔ جس ميں انہوں نے مسلفان

علوم الحديث

قرآن پرایک تحقیق نگاہ ڈالی ہے۔ فائدہ کے طور پر قارئین کے لئے اس کا خلاصہ پیش ر من ہے۔ شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں: بہت سی کتابوں میں میں خصوصاً جرح وتعدیل، تاریخ غدمت ہے۔ شیخ ابوغدہ فرماتے ہیں: بہت سی کتابوں میں میں خصوصاً جرح وتعدیل، تاریخ اسلامى، تاريخ نداجب كى كتب مين، مسئلة اللفظ مسئلة للفظ مسئلة للقاط آپ حضرات کوملیں گے،اس سے مرادوہ تاریخی مسئلہ ہے جوتقریباً ۱۵ سال عالم اسلام پر، علاء محدثین وفقہاء پرمسلط کیا گیا۔ شو کانی نے ارشادالفحول میں فرمایا کہ بیدایک فضول مسکلہ تھا۔اس وجہ سے سلف میں اس کا وجود نہ ہوا۔لیکن جب یہ پیش آیا تو اس نے بہت طوالت اختیار کی اور اہل علم کے لئے باعث امتحان تھہرا۔ ۱۵ سال کے بعد جب پیمسئلہ تم ہوا، تو علماء کی قربانیوں کے باوجود چندسیدھے سادھے سادہ لوح لوگوں کی وجہ ہے نہایت برے ارات چهور گیا۔ چنانچے میمسکلہ اسباب جرح میں ایک سبب قرار پایا۔ اس فتنہ میں جن لوگوں نے امام احمد رشالشۂ کا ساتھ نہ دیا۔ یا پھر طرفین سے وہ دورر ہے ان پرطعن وشنیع کی گئی، ان کو متروک ومبجور قرار دیا گیا۔ بلکہ ابن قتیبہ ۲۱۳۔۲۷۱ء کے مطابق جوعین اس مئلہ کے درمیان تھے۔ مینی شاہروگواہ تھے۔ان کی تحریر"اُلو خُوتلاف فِسی السَّلَفُظ" کےمطابق صورت حال بیھی کہ جن لوگوں نے تو قف اختیار کیا ان کو کا فرقر ار دیا گیا۔اس سے بڑھ کر ان کی تکفیر میں شک کرنے والوں کوبھی کافر قرار دیا گیا۔ جب متوقفین کے ساتھ محدثین حنابلہ کا پہتشد دھا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہان کے مخالفین کے ساتھ ان حضرات کا سلوک کیا ہوگا۔ حالا نکہ بیمسئلہ اس قدر تشد د کا متقاضی نہ تھا اور نہ بی محتاط اور اجلہ اہل علم نے بیطرز ممل اختیار کیا۔لیکن صورت حال اس قدرخراب تھی کہا گر ایک طویل العمر شیخ مجلسِ املاء (جے خداکی رضامندی، رضاء الہی کے لئے ہی منعقد کیاجاتا ہے برائے حدیث منعقد کرتا تو بہلاسوال مئلة اللفظ كا موتا اگر حنابله كے موافق جواب ديتا تواس كى روايت لى جاتى۔ وكرنها مصائب و جران كاسامنا كرناية تا- حالانكه حنابله كي خواهش كے مطابق جواب ریناحقیقت میں نہایت غلط جواب اور رضاء الٰہی ہے کوسوں دور تھا! لیکن کے اس کی پرواہ ب می مزید برآ س اگر کوئی ثقدراوی ان سے ان کے مطلب کی

علوم الحديث علوم الحديث

۔ بات نہ کہتا تو اس کو کاذب ،متروک تھمرایا جاتا۔محدثین کے اس تشد دکومڑر سرجانی کی اہل السنة والجماعة ،نقض ازعثان سجزی ،استقامة از حشیش بن اصرم میں ملاحظه کیا جاسکتا ہے۔ابن قتیبہ نے لکھا کہان لوگوں میں اس مسلہ پر گفتگوکرنے والےان لوگوں کی حالت بیھی کہاوگوں میں مضحکہ خیز بن چکے تھے۔ایک دوسرے کی تکفیروتلعین ان کا مُثغل بن چکا تھا۔ کچھلوگوں نے ذاتی عداوتوں کے لئے اس جرح کا سہارالیا،اور نم ہی عصبیت کے لئے اس جرح کا استعال شروع کردیا۔ بہت ہے لوگ ان میں ایسے بھی تھے۔ جو مسئلة اللفظ کی تہہ وحقیقت سے میسر ناواتف تھے۔انہوں نے اورغضب ڈھایا۔اگر پیر حضرات (اس کی حقیقت کی معرفت بنه ہونے کی وجہ سے )اس مسکلہ سے پہلو تہی اختیار کر لیتے۔اورروایت حدیث ہی میں مشغول رہتے تو بیان کے لئے بہت بہتر ہوتا اور آج جرح کی کتابوں میں وہ غیر معتبر جروح نہ ہوتیں جس کے تین لوگ اسلاف پر بدز بانی کرنے لگے میں۔ابن قتیبہ اُلا خُتِلَاف فِی اللَّفظ میں فرمایا کہ امام احد اِطْلَقْهُ کی آزمائش وابتلاءکے بعد جو کتب رجال وجرح تالیف ہوئیں۔ان میں بہت کچھ نا درست بھی لکھ دیا گیا ہے۔ شیخ الله، فر ماتے ہیں کہ اہل تاریخ کا اس پرا تفاق ہے کہ بیفتنہ، جعد بن درہم م ۱۱۸ھ پھر جم بن صفوان م ۱۲۸ ریم بین غیاث مرکسی م ۲۱۸ ه کابیا کیا مواہے۔ جعد الحاد کی وجہ اور جہم حارث بن سریج کے ساتھ امرا، خراسان پرخروج کی وجہ سے آل ہوا۔ بشر بغداد میں <sup>4</sup> برئن کی عمر میں فوت ہوا۔

اور جعداور پھرجم اس کی تبلیغ کرتے کرتے تل ہو گئے،اولین داعی تل تو ہو گئے،لین ان کا مسئلہ ختم نہ ہوا بلکہ لوگوں کے اذہان میں کسی نہ کسی طرح باتی رہا۔ یہاں تک فقیہ شکلم بشر مر بسی اس کا داعی بن گیا۔علاء اسلام نے اس کی مخالفت کی بعض نے اس کی تنفیر بھی کی۔ ہارون الرشید کے دور امارت (۱۷ سام ۱۹۳۱ھ) میں اس پر اس وجہ سے ختیاں بھی ہو تیں۔ اس سلسلہ میں لوگوں میں دوغلط نظر بے قائم ہو گئے۔اکلام نفسی کا انکار اور ہم قتم کا کلام مخلوق مظہر ایا گیا، یہ معتز لہ اور ان کے ہمنوا تھے۔ ۲۔کلام نفطی تک کوقد یم مان لیا گیا، یہ حنا بلہ شخص حالانکہ حداعتدال تو امام ابو حقیفہ رائے لئے۔ بیان کر کیا ہے۔

بہرحال بیمسئلہ کمزور طریقہ ہے ہی، بہرحال جاری رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ مامون عبای کے دل و د ماغ پر چھا گیا۔ اور وہ معتز لہ کا ہمنوا بن گیا۔ مامون نے اپنی زندگی کے آخری سال ۲۱۸ میں اس کا اظہار کیا، اور پھر بیمسئلہ عقصم، پھرواتی اور پھر متوکل ۲۳۳ کے دور تک یعنی ۱۵ سال کے عرصہ پر محیط رہا۔ متوکل نے خلافت سنجا لتے ہی اس ابتلاء کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور اطراف مملکت میں اس مباحثہ سے ممانعت کا فیصلہ جاری کر دیا۔

یہ پندرہ سال علاء اسلام کے لئے سخت کھن تھے، قید و بند، جیل ونظر بندیوں طرح کے مسائل ومصائب کا آئبیں سامنا کرنا پڑا۔ اورا یک بڑی تعداد کوموت کی آغوش میں سلایا گیا۔ قبل وقبال کاعالم بیا گیا۔ جگہ جگہ علاء محد ثین فقہاء موذ نین اورا ہم لوگوں کومعتز لہ کے ہم نوا ہونے پر مجبور کیا گیا۔ امام ذہبی ڈالٹ العمر میں فرماتے ہیں کہ مامون نے ۲۱۸ میں بغداد میں اپنے نائب کو تھم بھیجا کہ سب علاء کو جمع کر کے ہمارا ہمنو اکرو! ان کا امتحان لو، چنا نچہ علاء کی وجہ سے ان کی بات شلیم کی اور ان کے ہمنوا ہوگئے۔

ای طرح جب واثق نے خلافت سنجالی تو قاضی مصر محمد بن الی اللیث کولوگول کے امتحان کا حکم دیا۔ چنانچہ ہزار ہامخلوق ہوا گیا۔ اور ہزار ہامخلوق کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ واثق کا زمانہ خلافت ساراہی اسی آزمائش میں گزرا گویا عوام وخواص ،امراد حکام کوکوئی اور کام ی نہیں۔



ذاتی محفلوں عوا می مجلسوں میں بس یہی ندا کرہ ہوتار ہتا۔

ان پندرہ سالوں میں بہت سے حضرات نے معتز لہ کی ہمنو ائی ان کے خوف اور قیر وبندتل وموت کے خوف سے اختیار کی۔اکثریت ایسے ہی حضرات کی تھی ،اورایک طبقہ ایسا تَهَاكُهُ حَلَى فَوْ صَاحِت سِيكُها كَهِ اللَّهِ عُلَامٌ اللَّهِ غَيْرٌ مَخْلُوقٍ \_ (قرآن الله كا کلام ہے مخلوق نہیں ہے) سب سے زیادہ انہی لوگوں کومصائب و آلام کاشکار ہونا پڑا۔ سينكر ول اكابركوشهيد كيا گياان لوگول ميں امام احمد رُطلطهٔ ، يوسف بن يجي بويطي نماياں ہيں۔ ۵ اسال طویل ترین ابتلاء کے بعد، اور شدیدترین بدترین ابتلاء کے بعد متوکل نے خلافت سنجالتے ہی ۲۳۳ میں اس سے ممانعت کا اعلان کر دیا تو ہیجان ز دہ مجبوں معاشرہ اورمعتوب ومقیدعلاء بھی پُرسکون ہوئے ،اس آ ز مائش وامتحان ہے تو جان چھوٹی ،لیکن اس کے بعدایک نیا ابتلا شروع ہو گیا۔لوگ یا نج آراء میں متفرق ومنتشر ہو گئے۔ا۔کلام نفسی کا انكاراوراڭقر آن مَنْحَلُوق كالقرارية معتزله تھے۔٢\_لوح محفوظ ميں موجودقر آن غيرمخلوق، باتى قران مخلوق ـ يغيم بن حمادش بخارى اورداؤد ظاہرى كامسلك تھا۔ ٣ ـ اكْفُو آنُ كَبَلامُ الله غَيْرُ مَخْلُوقِ وَ الْقُرْآنُ الْمَتْلُو مَخْلُوقُ (الله كلطرف منسوب كلام مخلوق بين اور لوگوں کی زبان سے ادا ہونے والا کلام مخلوق ہے ) بیرائے ان علماء کی تھی جوقر ان وحدیث کے ساتھ منطق وفلے سے بھی واقف تھان میں حسین بن علی کرا بیسی عبداللہ بن کلاب، ابوتوروغیرہ حضرات کا بہی مسلک تھا۔ ہم۔ متوقفین لینی جن لوگوں نے قرآن مجید کے لئے مخلوق ماغير مخلوق كسى كالبحى اطلاق نه كيا اوربس اتنا كہتے اكْـ هُو آنٌ كَكُرُمُ اللّٰهِ \_ ( قرآن الله كاكلام ہے) يہ كہتے كہ لف صحابة تا بعين سے يہي ثابت ہے۔ بس ٥- الْسف آن غير مُخْلُوْقٍ ، (قرآن مُحْلُوق نہیں ہے) بیرحنابلہ کا ند مب تھا۔اس میں کمی وزیادتی ان کے ہاں بدعت تھی۔ان میا لک خمسہ میں سیح ترین مذہب تیسرا تھا۔ جیسا کہ ابن قتیبہ نے امام ابوصنیفہ رانش سے بی نقل کیا۔ امام بخاری رانش کا مسلک بھی بی تھا۔ امام بخاری رانش حسین بن علی کرابیسی کے شاگرد تھے۔ انہی سے سیمسلک لیا احسین اطالفہ کے ترجمہ میں

### علوم الحديث كالمحافظة على الحديث المحافظة المحاف

امام ذہبی نے میزان میں تقریح کی ہے کے حسین کا مسلک جید ہے۔

لین اس زمانه میں حنابلہ کوغلبہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مہلک کوشدت سے اپنایا جس نے اس کی تشریح کی یا تو قف اختیار کیا تو اس کو بدعتی ، مردود کا فرتک کہا گیا۔ برئے برئے لوگوں سے اس سلسلہ میں لغزش ہوئی۔ جن امام بخاری را اللہ کاشہر سے باہرنکل محدثین واسا تذہ استقبال کررہے تھے۔ انہی پریہ الزام لگایا گیا کہ بیمتروک ہیں۔ جوان کی محفل وجلس میں جائے گا۔ وہ محدثین (محمد بن یجی وغیرہ) کی محفل میں جیلئے کا مجاز نہ ہوگا۔ چنانچہ امام بخاری را لئے ہو حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ان سے گفتگو کرنے ، جوالست کواختیار کرنے کو باعث تہمت قرار دیا

گیا۔امام بخاری پڑالٹہ خراسان سے اس طرح نکاے کہان کے ساتھ صرف مسلم بن اور امام احمد بن سلمہ تھے۔مسلم پڑالٹہ نے تو فرط مجت بیں امام ذبلی کی ساری مرویات بھی واپس بجوادیں۔متاخرین محد ثین تصریح کرتے ہیں کہ اس سلسلہ بیں تن وہی تھا جوامام بخاری پڑالٹہ فرماتے تھے۔لیکن اس کے باوجود ائمہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے امام بخاری پڑالٹہ سے روایت ترک کردی ان میں ابن ابی حاتم ،ابوحاتم ابوزر عنمایاں ہیں۔اور صراحت سے ابن ابی حاتم نے بیجرح کی کہ امام بخاری پڑالٹہ نے مسئلۃ اللفظ میں درست موقف اختیار نہیں کیا۔!اسی طرح محدث ابوالولید حیان بن محمد نیسا پوری شخ حاتم ابوعبداللہ کے والدمحمد النیسا پوری بھی امام بخاری پڑالٹہ بیاس وجہ سے جرح کرتے ،اورمسلم کو۔ برعم خود ترجی ویہ سے برح کرتے ،اورمسلم کو۔ برعم خود ترجی والدمحمد النیسا پوری بھی امام بخاری پڑالٹہ نے نقل کیا ہے۔(اور بجیب تسام کی امام ذہبی تربی کردیا کہ خود الفظ کی وجہ سے ابوزر عدوا بوحاتم نے انہیں ترک کردیا تھا )

امام بخاری پڑالشے کے علاوہ ان کے شیخ علی بن مدینی بھی اس جرح کا نشانہ لبنے۔ ابن ابی حاتم نے مسألیۃ اللفظ کی وجہ سے الجرح والتعدیل میں انہیں متروک قرار دیا۔امام احمد پڑالشہ نے ان سے زمانہ ابتلاء کے بعد کوئی روایت نہ لی عقیلی نے کتاب الضعفاء میں علوم الحديث المحالية المحالية

ان کا تذکرہ اس بنیاد پر کردیا۔امام ذہبی اطلاع عقبلی پرمیزان میں خوب برہے کہ استعقل ہ ہیں ہیں کہس کے بارے بات کررہاہے! یکیٰ بن معین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔امام انہ جرافیہ نے ان سے کتابت حدیث کومکروہ و تاپیندیدہ قرار دیا۔ای طرح ابونفرتمار کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔حسین کراہیسی جوامام احمد اطلقہ کے احبہ خلصین میں تھے۔ای مسئله کی وجهان پرسخت جرح کی گئی ان کوملعون قرار دیا گیا۔ای طرح پزید بن ہارون ، زبر بن حرب کوبھی نشانہ بنایا گیا،ان کےعلاوہ احمد بن منصور الرمادی علی بن ہاشم محدث بغداد کو ، متوقف ہو کنے کی وجہ سے مجروح ہونا پڑا۔ حالانکہ جن لوگوں نے معتز لہ کی موافقت کی <sup>ھ</sup>ی۔ وہ حالت اکراہ میں کی تھی۔ بعد میں تا ئب ہو گئے ۔اور جن لوگوں بھٹنے کرابیسی وغیرہ کا مئا ِ اختیار کیا وہ بھی درست تھا۔لیکن علاء متغلبین تکی مخالفت سے ان اجلہ الل علم کوان مردود، مجروح جروح کا نشانه بنتا پڑا۔ امام مزنی الله جنبے تبحر شخص پر بھی پیرجرح کی گئی کہ وہ معتزل کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہاس الزام کی حقیقت جانے بغیر طلبہ ومحدثین نے انہیں ترک کر دیا۔ • ارا اتلاندہ کی مخضر جماعت کے ساتھ مسجد کے ایک کونہ میں وہ بیٹھے رہتے۔ تا آنکہ ایک صالح مخص نے خواب دیکھا جوامام مزنی اطلفہ کی منقبت سے متعلق تھا، تب ان کی جاکر جان چھوٹی۔

اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ کتب جرح میں جواعتراضات اس قبیل سے ہوں یعنی فکر فی مِن الْفَظِیّةِ الضّالَّةِ، فکر فی یَنْفِی الْسَحَدَّ مِنَ اللّٰهِ، فکر فی الْسَدَنْفِی فِی الْایْمَانِ، مُرْجِیٌّ ضَالٌ، جَهْمِیٌ، فکر فی الْسَدَنْفِی فِی الْایْمَانِ، مُرْجِیٌّ ضَالٌ، جَهْمِیٌ، فکر فی کی اللّٰه کی اللّٰه کی اللّٰه کی اللّٰه کی اللّٰه کی اللّٰه کی الله کا کے معتبر ہیں۔ان کے پس منظراور تحقیق میں جانا ضروری ہے۔وگرنہ یہی الفاظ بعینم اجلّہ الله علم مدیث کی الله علم مدیث کی الله علم مدیث کی بنیاد منہدم ہوجائے گا۔

ای وجہ سے سکی نے قاعدہ فی الجرح والتعدیل میں فرمایا کہ جارح ومجروح دونوں

کے عقائد ونظریات کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بھی مجروح جارح کے مخالف نظریہ کا ہوتا ہے تواس وجہ سے اس پر جرح ہوتی ہے۔

علم الجرح والتحديل كى كتابين نهايت خطرناك جروح سے بھرى ہيں۔ ان كا مطالعه شديدا حتياط و تحقيق كا متقاضى ہے۔ ان ميں غلو واسراف سے كام ليا گيا ہے۔ ابن قليم حنہ جنہوں نے ایک مصركی حیثیت سے قلم اٹھایا اور شاہد كی حیثیت سے گواہی دى كه مسئلة اللفظ كے بعد تحریر كی گئی۔ اس موضوع پر كتب جرح میں اغلاط و خطاؤں كو بھى جمع كيا مسئلة اللفظ كے بعد تحریر كی گئی۔ اس موضوع پر كتب جرح میں اغلاط و خطاؤں كو بھى جمع كيا ميں ہے۔ قد ماء محد ثین اس بات كو بخو بی جانتے تھے كہ يہ جروح مردود ہیں۔

ای وجہ سے امام بخاری پڑالٹنز نے اپنی جامع صحیح میں بدعتی رواۃ کی روایت کو بھی لیا ہے۔ ابن حجر کی فہرست کے مطابق ان رواۃ مجروحین کی تعداد ۲۹ اور علامہ سیوطی پڑالٹنز کے مطابق ۸ نے ہے۔ (ہدی الساری، تدریب الراوی)

شخ جمال الدين قاسى مرحوم نے اپنے رساله كتاب الجرح و التعديل ميں ان مجروح جروح كو بالنفصيل نقل كيا ہے۔ شائقين مراجعت فر ماليں۔ البته ان سے مسئلہ لفظ بيان كرنے سے رہ گيا۔ جسے انہوں نے تاریخ الجمیہ والمعتز لہ میں بیان كردیا۔

مسئلة اللفظ كومخلف علاء نے بالنفصیل اپنی كتب میں بیان كیا ہے۔ چنانچہ ام بہتی رشائی اور ابن حزم رشائی نے الاساء والصفات اور الفصل میں اس مسئلہ كی اعتقادی حیثیت،علامہ بنی نے طبقات میں تاریخی حیثیت اوراستاذ احمد امین نے کی الاسلام میں اس كی حیثیت،علامہ بنی نے طبقات میں تاریخی حیثیت اوراستاذ احمد امین نے کی الاسلام میں اس كی سیاسی حیثیت کو بالنفصیل بیان كیا ہے۔مؤخر الذكر كامر جمع كندى كی الولا ة والقصاة رئی ہے۔ سیاسی حیثیت کومئلة اللفظ كی مرحوم فرماتے ہیں كہ امید ہے كہ بیساری تفصیل قارئین كومئلة اللفظ كی حقیقت سمجھنے میں مفید ومعاون ثابت ہوگی)

امام بخارى والشير اوران كاحنفيدسے ناراض ربنا

، (۱۴) امام بخاری دمایشهٔ کوسین کی طرح نعیم بن حماد کی صحبت بھی میسررہی۔ بیدوہ صاحب ہیں کہ جوامام ابوحنیفہ رسمالیہ کی مخالفت میں حکایات ومثالب گھڑا کرتے تھے۔اس کودولا بی کے حوالہ سے تہذیب العہذیب اور میزان الاعتدال میں بیان کیا گیا ہے۔شایدای صحبت کا اثر تھا کہ امام بخاری رسمالیہ حنفیہ سے ناراض ونالاں رہتے تھے۔

(فا مکرہ بخشی مرحوم فرماتے ہیں کہ کی علاء نے امام بخاری بٹرالٹنہ کے حنفیہ سے ناراض ہونے کو بیان کیا ہے۔ مثلاً نصب الرابیہ میں زیلعی بٹرالٹنہ نے ار ۱۹۵۵ درفیض الباری میں ۱۹۹۱ حضرت انورشاہ بٹرالٹنہ نے چنانچہ بخاری میں تو امام بخاری بٹرالٹنہ کے اعتراضات مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ بٹرالٹنہ پر ان کے اعتراضات و تحفظات کو الثاری خالصغیر ۱۵۸ سے ۱۵۸ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

امام بخاری اطلفہ کے ان تحاملات کومحد ثین حنفیہ نے آٹرے ہاتھوں کیا اوراس کے بهترین جوابات دیئے۔اس سلسلہ میں کئی ایک تالیفات مستقل موجود ہیں۔لیکن ان میں عَلامه عبدالغي ميداني دشقي كى تاليف (كشف الإلتِبَاسِ عَمَّا أَوْرَدَهُ البُخَارِي عَلَى بَعْضِ النَّاس) بہت بہترین ہے۔ توامام بخاری اِطلقہ کی حفیت سے ناراضگی و حکی چیس نہیں۔لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تواس کے بارے میں مؤلف مرحوم کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نیم بن حماد کی صحبت اختیار کی ،اس وجہ سے ان میں انحراف ہے کیونکہ نعیم دراصل حنفیہ کا سخت ترین مخالف تھا۔ چنانچ نعیم کے اس تعصب کوامام ذہبی رطالتہ نے میزان میں اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے اور نقل کیا کہ از دی کہا کرتے کہ نعیم سنت کی تقریب کے لئے احاديث وضع كيا كرتا تھا۔اورامام ابوحنيفه النظير كي شان ميں مثالب وجھوٹ برجنی حکايات گھڑا کرتا۔ ابن حجر الطائف نے تہذیب التہذیب میں اس کے ترجمہ میں میزان کی عبارات نقل فرما کریداضا فد کیا۔امام نسائی اطلق نے اس کی تضعیف کی ہے۔عباس بن مصعب نے بتایا که نعیم نے امام ابوحنیفہ اورامام محمد السلنه کی مخالفت میں ایک کتاب بھی (جھوتی حكايات بربنى) جمع كى - امام بخارى الشنف نے التاریخ الصغیر میں اس كى جھوٹى حكايات بربنى جرح نقل کری دی ہیں۔لیکن مولا ناز اہد الکوثری مرحوم کی رائے اس بارے میں مؤلف کے

# علوم الحديث المحالي ال

نقط نظرے مختلف ہے۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار شروط الائمۃ الخمسۃ کے حواثی اور حسن التقاضی میں کیا ہے۔

حضرت مرحوم کی رائے کا حاصل ہیہ ہے کہ امام بخاری ڈلٹنے سے ان کے ایک ہم درس ساتھی ابوحفص صغیر، ابوحفص کبیراحمہ کے درس ساتھی ابوحفص صغیر، ابوحفص کبیراحمہ کے فرزند ہیں۔ ابوحفص کبیرامام بخاری ڈلٹنے کے شخصے۔ ان سے امام بخاری ڈلٹنے نے فقہ کی تھے۔ ان سے امام بخاری ڈلٹنے نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ۔ یہ ۲۱۸ میں وفات یا گئے۔

امام بخاری را الله جب اسفار ورحلات کے بعد بخارا میں واپس تشریف لائے۔ تو ان کے معاصرین کو ان سے حسد ہوا۔ چنا نچہ ان سے جب ایک فتو کی غلط صادر ہوا۔ تو ابوحفص صغیر نے انہیں روکا کہ آئندہ آپ فتو کی نہ دیا کریں۔ اس سے امام بخاری را للہ ابوحفص صغیر اور پھر ان کے حفی ہونے کی وجہ سے حنفیہ سے امام بخاری را للہ ناراض ہوگئے۔ ابوحفص صغیرا ور پھر ان کے حفی ہونے کی وجہ سے حنفیہ سے امام بخاری را للہ ناراض ہوگئے۔ چنا نچہ اس کے نتیج میں ان کی کتب حنفیہ کے بارے تشدد ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یک فیور اللہ کا نے واقعہ میں ان کی کتب حنفیہ کے بارے تشدد ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یک فیور اللہ کا کہ ہوئے۔

امام ذہبی رشان کے ہاں امام بخاری رشان کے اخراج کا سبب مسئلۃ اللفظ تھا چنانچہ جب آپ این وطن لوٹے تو امام ذہبی نے بخاری کے مشائخ اور امیر شہر خالد کو آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ کا مسلک درست نہیں۔اس پر (امیر بخاری کے حکم سے) امام بخاری رشان کو بخاری سے اہر کرنے والے یہی ابوحفص صغیر بن احمد تھے۔ (سیر اعلام النبلاء) بخاری سے باہر کرنے والے یہی ابوحفص صغیر بن احمد تھے۔ (سیر اعلام النبلاء)

امام ذہبی اللہ نے ابوحفص مغیر کے بارے میں نقل کیا کہ امام بخاری اللہ کے معاصر ہم درس تھے۔ انہوں نے بھی حدیث کی تحصیل ابو الولید طیالی ، حمیدی ، کی بن معاصر ہم درس تھے۔ انہوں نے بھی حدیث کی تحصیل ابو الولید طیالی ، حمیدی ، تنقہ ، امام متدین ورع وتقوی سے متصف ، صاحب اتباع سنت معین واللہ وغیرہ سے کی ، تنقہ ، امام متدین ورع وتقوی سے متصف ، صاحب اتباع سنت سے ۲۲۲ ہے میں وفات یائی۔

 اوقات دلوں کی تھوڑی می کدورت بھی ناراضگی، اور بختی کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ اسباب مذکورہ سے بھی کم درجہ کے اسباب کی وجہ سے بعض اہل علم نے بعض دیگر مشائخ پر اعتراضات کئے ہیں۔ جس سے میکل کر سامنے آجا تا ہے کہ امام بخاری کی حنفیہ سے ناراضگی کی وجہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگی۔اوراس میں مستجدو محال بات نہیں۔

اس سلسله بین امام نسائی براللهٔ کے احمد بن صالح مصری پرنقدکوملاحظہ کرنا فاکدہ مند موگا۔ جس کوابن حجر براللهٔ نے مدی الساری۔ تہذیب البہذیب اور بکی نے طقبات الشافعیہ میں بیان کیا ہے، اس طرح ربیعۃ الرای کے اعتر اضات ونقد عبدالله بن ذکوان پرمیزان الاعتدال اور مدی الساری وغیرہ میں دیکھیں۔ بلکہ محمد بن مسلم ابوالزبیر کے احوال تہذیب میں ملاحظ فرمانے سے بیحقیقت الم نشرح ہوجائے گی کنم وغصہ، آپس کی ناراضگی ورنجش کی وجہ سے بھی محد ثین وروا ق نے ایک دوسرے پرجرح کی ہے۔

یہ بات بھی پیش نظررہے کہ امام بخاری رشائنہ محدث ہیں ان پر حدیث کا ہی غلبہ
ہادران کی نقابت مغلوب ہاس کے برعکس امام ابو حنیفہ رشائنہ نقیہ ہیں ان پر فقہ ہی کا غلبہ ہے۔ ان کی محدثیت ان کے نقابت کے ماتحت ہے۔ نقباء ومحدثین کے مابین ایک دوسرے پر ناراضگی ،اعتراضات ، خالفت کی پرخفی نہیں۔ قاضی عیاض نے تر تیب المدارک میں امام احمد کا مقول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رشائنہ کی آمہ ہے جمل ہم لوگ اہل الرائے پر اور اہل الرائے ہم پر لعنت کیا کرتے تھے، امام شافعی رشائنہ نے آکر ہمیں باہم ملا دیا۔ قاضی عیاض رشائنہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رشائنہ کی مرادیہ ہے کہ امام شافعی رشائنہ نے آکر ہمیں باہم ملا دیا۔ قاضی و آثار ہے تمسک واستدلال کے ساتھ ساتھ قیاس ورائے کی اہمیت ، کیفیت اخذ اور طریقہ قیاس ہمیں سمجھایا۔ جس سے محدثین کورائے وقیاس کی اہمیت اوراضی اسرارائے کو حدیث قیاس ہمیں سمجھایا۔ جس سے محدثین کورائے وقیاس کی اہمیت اوراضی اسرارائے کو حدیث قیاس ہمیں سمجھایا۔ جس سے محدثین کورائے وقیاس کی اہمیت اوراضی اسرارائے کو حدیث کی نقب ایک نقلہ ہم و کی۔ امام احمد رشائنہ کے اس مقولہ سے محدثین و فقہاء کرام کے مابین تعلقات کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح محدث این الی ذئب کا مقولہ جو انہوں نے امام مالک رشائنہ کے بارے میں کہا کہ امام مالک رشائنہ نے اگریہ سے اپ

علوم الحديث علوم الحديث المحتال المحتال

بِالْبِحِیَادِ پِمُلْ رَک کیاہے،اس کے ضروری ہے کہ رَک مدیث یحیح کی وجہ سے تو بہتائب ہوں اگر نہ ہوتو ان کی گردن ماردی جائے (نعوذ باللہ) کتاب العلل میں امام احمد رَسُلسُہ نے اسے قال کیا ہے۔

پس ان امورکوسا منے رکھ کرطلبہ حدیث،محدثین کے جروح (فقہاء پر) کو پر کھیں، اور سمجھ لیس کہ ان کے مابین بیتنازع نیانہیں زمانہ قدیم سے چلا آر ہاہے)

#### مدث عبدالرزاق كاتشع اوراس سرجوع

(10) ابن حجر رئالت نے تہذیب عرص میں نقل کیا کہ امام احمد رئالت پر عبدالرزاق سے روایت لینے پراعتراض کیا گیا کہ وہ تو شیعہ ہے؟ توامام صاحب نے اس کارجوع کرنا بیان فرمایا ، ابن تیمیہ رئالت نے منہاج السنة ۱۳۸۷ میں فرمایا کہ یہ درست ہے کہ عبدالرزاق کا میلان تشیع کی طرف تھا۔ اوروہ حضرت علی دائی کے فضائل میں بکثرت ضعیف روایات لاتے ہیں۔ گران کی جلالت کذب وموضوعات کوروایت کرنے سے مانع ہے۔

# امام شافعی و الله کافہم حدیث، ان کے بارے اور امام اعظم و الله بارے قلیل الحدیث ہونے کی حقیقت

(۱۲) تہذیب میں ۳۹/۳ ہے۔ ابراہیم بن ابی طالب رشائیہ کہتے ہیں۔ میں نے ابوقد امہ سے امام شافعی، احمد، اسحاق اور ابوعبید الجھینیہ کے بارے میں سوال کیا تو ابوقد امہ نے فرمایا امام شافعی رشائیہ فہم حدیث میں ان سب سے بروھ کر ہیں۔ ہاں قلیل الحدیث ضرور ہیں۔ امام احمد رشائیہ ورع میں بے مثال ہیں۔ اسحاق حفظ میں نادر ہیں۔ اور ابوعبید لغات عرب امام احمد رشائیہ ورع میں بے مثال ہیں۔ اسحاق حفظ میں نادر ہیں۔ اور ابوعبید لغات عرب (غریب حدیث) کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں۔

ر ریب سریب کی سرت رہائے ہیں۔ تعمیل المنفعہ ص۵ میں ہے: ''مندشافعی میں امام شافعی کی مرویات کا بہت ساحصہ نہ آسکا۔اس بارے میں امام الائمہ ابو بحر بن خزیمہ کی رائے کافی ہوگی کہ وہ فرماتے'' مجھے الی کسی روایت کاعلم نہیں جواحکام سے متعلق ہواورامام شافعیؒ نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو' حالانکہ کتنی ہی سنتیں'' مندشافعی'' میں موجود نہیں۔ اگر کوئی امام شافعیؒ کی تمامی مرویات کا احاطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ امام بیہجی کی معرفۃ السنن والآثار کا مطالعے کرے۔ انہوں نے بہترین تتبع کیا ہے اور امام شافعی ڈالٹ کے قدیم وجدید نہ بہترین تتبع کیا ہے اور امام شافعی ڈالٹ کے قدیم وجدید نہ بہترین کیا ہے''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود امام شافعی گولیل الحدیث کہنا! اس کا مطلب ہے کہوہ دیگر محدثین کی طرح سر دِروایت کے لئے مجالس کا انعقاد نہ کرتے تھے۔ اور نہ تلا فدہ کو محدثین کی طرح روایات کھواتے ۔ وہ تو احکام ومسائل کے درمیان اپنی کتب میں احادیث کو پیش فرما دیا کرتے ۔ قلیل الحدیث ہونے کا مطلب بینہیں کہ وہ قلیل العلم بالحدیث تھے۔ یہ بات ان کے مقام سے فروتر ہے ۔ آپ مجتہد تھے۔ اور اجتہا دقلت معرفت بالحدیث والآ ٹار کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی تشریح سے امام ابو حنیف ہے بارے میں جولیل الحدیث کہا جا تا ہے بجھ لینا جا ہے۔

امام ذہبی دھالتہ کا میزان الاعتدال میں مجروجین کا استیعاب کرنا ،ان کا کسی راوی کوذکرنہ کرنا اس کی ثقابت کی دلیل ہوگی یا پھرمستورہونے کی درا) امام ذہبی بھلانے نے میزان ارا میں فرمایا:" مجھے بیخیال آیا کہ انکمہ فن کی کتب میں جو مجروح ، کمزور دواۃ ہیں،ان بھی کا بیان اس میں کردوں، تا کہ مجھ پرکوئی اعتراض نہ ہوئ

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیرعبارت دلیل ہے کہ امام ذہبی بڑالت نے سارے صعفاء و مجروحین کومیزان میں بیان کیا ہے۔ پس جس کی تضعیف یہاں نہ ملے تو بیاس کی تفعیف یہاں نہ ملے تو بیاس کی تفاہت ہوگی یا پھرراوی مستور ہوگا۔ امام ذہبی بڑالتہ نے اسحاق ابن سعد بن عبادہ کے ترجمہ میں فرمایاان سے روایت چلی ہے لیکن ان کی معرفت کم ہوسکی۔ اپنی اس کتاب میں میرا یہ طریقہ نہیں کہ ہراس راوی کونہ لاؤل جس کو غیر معروف کہا گیا ہو۔ بلکہ بہت سے غیر معروف

لوگوں کو میں اس میں بیان کروں گا)۔ ہاں ابو حاتم زالشہٰ نے جس راوی کو مجہول کہا اس کا استبعاب اس کتاب میں کروں گا۔

#### سی راوی کا ایک شاگرد ہونااس کی نقامت سے مانع نہیں۔متعددامثلہ

(۱۸) امام ذہبی اللہ نے میزان ۲۸/۲ میں عبداللہ بن عمر ومخزومی کے تذکرہ میں فر مایا کہ محمد بن عباد بن جعفر کے علاوہ کسی راوی نے میرے علم کے مطابق اس سے روایت نہیں کی ، صدوق ہیں۔ان سے امام مسلم وابوداؤد ریٹر اللہ نے روایت کی ہے۔اوراس کی توثیق ہی ائمہ میں جاری ہوگئی ہے۔

يبى بات حافظ رُطلتُهُ نے لسان الميز ان ارو ميں فرمائی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ بیدلیل ہے کہ بھی تقدراوی سے تن تنہا ایک راوی بھی روایت کرتا ہے اور بی ثقامت سے مانع نہیں۔

امام ذہبی برالتہ، عبدالا کرم بن الی حنیفہ کے ترجمہ میں (میزان۲۵۳۲) فرماتے ہیں۔ یہا ہے والد نقل کرتے ہیں اوران سے صرف شعبہ نے روایت کی ، زیادہ معروف نہیں۔ لیکن شعبہ کے مشاک عمدہ ہیں۔ عرو بن خزیمہ کے ترجمہ (میزان۲۵۸۳) میں فرماتے ہیں ، ان سے صرف ہشام بن عروہ نے روایت کی ہے۔ لیکن ان کی توثیق کی گئ ہے ان سے ابوداودوا بن ماجہ رہ اللہ نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن اوی (۲۳۳۳ میزان) میں فرماتے ہیں ان سے صرف ابوسلیمان کال نے روایت کی ہے۔ اس کو ابن قطان رہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ صدوق ہے اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اسے مجہول قرار دیا ہے۔ امام ذہبی را اللہ فرماتے ہیں کہ صدوق ہے اس کے ابوداودور وزیدی نے روایت کی ہے۔ ابن حبان کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی کہ جس سے ابوداودور فری نے روایت کی ہے۔ ابن حبان کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی کہ جس راوی سے صرف ایک بی شاگر دروایت کرے۔ یہ شاگر داوراس راوی کا شخ دونوں ثقہ ہوں تو بھر رہ بھی ثقہ ہوگا۔

(فاكده: محشى فرمات بين كهاس اسقع بن اسلع اورعبدالرحل بن نمير ينظف سے بھى صرف

ایک ایک راوی نے روایت کی ہے اس کے باوجود اول الذکر کی توثیق ابن معین اور ٹانی کی توثیق ذبلی اور ابود اور وغیرہ نے کی ہے۔ نصر بن عبد اللہ کو امام ذہبی اللہ نے ایک جگہ اس لئے مجھول قرار دیا کہ اس سے صرف ایک راوی روایت کرتا ہے تو حافظ ابن حجر اللہ نے اس پرنفذ کیا کہ بیوجہ جرح غلط ہے)

#### كسى راوى كے بارے میں كان يخطئ كب كہاجائے گا؟

(19) امام ذہبی رشائنہ نے میزان ۲ رسم میں عبداللہ بن انسان ابی محمد رشائنہ کے ترجمہ میں فرمایا کہ بیم روایت کرتا ہے۔
میں فرمایا کہ بیم روہ سے روایت کرتے ہیں اس سے۔ان کا بیٹا صید وج روایت کرتا ہے۔
ابن حبان نے ثقات میں کہا، گان یہ خیط کی بعنی غلطیاں کیا کرتا،امام ذہبی رشائنہ فرماتے ہیں بیہ جملہ اس وقت بولا جائے جب کوئی شخص قابل ذکر تعدا دروایت کرے اوران میں غلطی کرے۔ رہا بی عبداللہ تو اس کی کل کا نئات روایت کی بہی ایک ہی روایت ہے۔اگر اس نے اس میں بھی غلطی کی ہے۔ تو ابن حبان کے قاعدہ کے مطابق اس کی روایت کا درجہ خطا نہیں مردود ہے۔امام ذہبی رشائنہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رشائنہ نے اس کی حدیث کو صحیح و معتمد قرار دیا ہے۔اورامام ابوداؤد رشائنہ نے اس کی روایت کی تربی کے اس کی حدیث کو سے۔
قرار دیا ہے۔اورامام ابوداؤد رشائنہ نے اس کی روایت کی تربی کی ہے۔

#### عورتوں سے روایت !عورتیں یا مستور ہیں یا تفد،ضعیف نہیں

(۲۰) امام ذہبی ﷺ نے میزان ۲۰۵۸ میں فر مایا میرے کم میں کوئی عورت الی نہیں ، جے متہم قرار دیا گیا ہو۔ متہم قرار دیا گیا ہو۔

میزان الاعتدال ضعفا، کے تذکرہ کے لئے خاص ہے، ثقات کا ذکر صرف دِفاع کے لئے ہے

(۲۱) میزان۲۱۲) میں ہے کہ اس کتاب کو اصلاً ضعفاء، کے لئے لکھا گیا ہے ثقات کا تذکرہ ان کے دفاع کے لئے آگیا ہے۔خطبہ میں بھی اس کوہم بیان کرآئے ہیں یا پھر ثقات تذکرہ ان کے دفاع کے لئے آگیا ہے۔خطبہ میں بھی اس کوہم بیان کرآئے ہیں یا پھر ثقات

## علوم الحديث الحديث المحالة الم

کا تذکرہ اس کئے کردیا گیا تا کہ یہ بتایا جائے کہ ان میں جرح غیر معتبر ہے۔

## بها اوقات راوی کی تضعیف، قوی راوی کے مقابلہ میں ہوتی ہے نفس الامر میں نہیں

(۲۲) ابن حجر رشالت نے مقدمہ فتح الباری ۲۱۲ میں عبدالرحمٰن ابن سلیمان ابن الغسل کے ترجمہ میں فر مایا کہ بیہ جواقوال ہم ان کی تضعیف میں نقل کرآئے ہیں توبیان کے معاصرین جو کہ ان سے اثبت واقوی ہیں ، کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل علم نے کہے ہیں (نفس الامرمیں بیضعیف نہیں ) مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ اس کو مجھ لینا چاہیے، یہ اہم مکتہ ہے۔

#### ابن سعدووا قدى كاتضعيف كوردكرنا

(۲۳) حافظ مدی الساری ص ۲۱۲ میں فرماتے ہیں۔ ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن شریح کومنکر الحدیث کہہ کرشندوذ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ رواۃ کی تضعیف وتو ثیق کے بارے میں اہل علم نے ابن سعد کی طرف سرے سے التفات ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ عموماً واقدی سے قال کرتے ہیں اور وہ غیر معتمد ہے، ائمہ نے ان عبد الرحمٰن سے روایت لی ہے۔

#### امام احمد كمقوله كيس مِنْ أَهْلِ الْعِفْظِ كامعى

(۲۳) مری الساری ص ۱۹ میں ابن جر راست نے عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز کے ترجمہ میں فرمایا: "خطائی نے امام احمد راست حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے عبد العزیز کے بارے بارے میں کیست میں کیست میں کیست میں المیح فیظ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس سے مرادیتی کہ ان کا دائر و حفظ وسیع نہیں۔ وگرنہ ابن معین کے بقول انہوں نے کچھ روایات روایت کی ہیں اور شبت و ثقتہ ہیں '(یعنی بیالفاظ جرح نہیں)۔

## تقیح وتضعیف اجتهادی مسئلہ ہادراس میں اختلاف بھی ممکن ہے

(۲۵) ابن حجر الطف نے مدی الساری ص ۳۲۲ میں فرمایا: "امام نووی شرح بخاری کے مقدمہ

میں فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے شیخین پراستدراک لکھا ہے اور اس میں بعض احادیث پر نفتر

بھی کیا ہے۔ ان کا پہ طعن محدثین کے بعض قواعد ضعیفہ پر بہنی ہے ، اہل فقہ ، اہل اصول وغیرہ

جمہور علماء کے برخلاف پر نفتر لکھا گیا ہے ، اس نفتر داعتراض سے دھو کہ نہیں کھانا چاہیے۔ ''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں تصریح کی ہے کہ محدثین کی طرح نقہاء و

اصولیوں کے اپنے بھی اصول حدیث ہیں اور پھران (میں سے بعض) کی خودشخین سے بھی

اصولیوں کے اپنے بھی اصول حدیث ہیں اور پھران (میں سے بعض) کی خودشخین سے بھی

پیروی کی ہے۔ اور ان پر اعتماد کیا ہے اس طرح تھیجے وضعیف کے اجتماد کی ہونے کی بھی

تصریح عبارت بالا میں موجود ہے۔

# شیخین کے اساتذہ کی شیخین برن حدیث میں فوقیت

(۲۷) ابن حجر را الله نے فتح کے مقدمہ ۳۴۵ میں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ شیخین کو اپنے زمانہ کے اہل علم محدثین اہل فن، معاصرین پرصحت وتعلیل میں تقدم کا شرف حاصل ہے۔
وجہ یہ ہے کہ علی بن مدینی کے اپنے اقران و معاصرین میں علل سب سے زیادہ جانے پراتفاق ہے، اور انہی سے امام بخاری پڑاللہ نے یہ فن حاصل کیا، اسی طرح محد بن کچی فرمانے پراتفاق ہے، اور انہی کی احادیث کو، ان کی علل کوسب سے زیادہ جانے ، اور ان سے شیخین نے یہ فن حاصل کیا۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شخین کو معاصرین پرتو فوقیت ہے کیکن اپنے اساتذہ اور متقدمین پرفوقیت نہیں۔

# جرح، طعن اوراعلال کی موثر وغیر موثر صور تنیں ، اور صحیحین میں غیر موثر

#### كاوجود

(۲۷) بھی ایک حدیث کی دوسندیں ہوتی ہیں ان میں ایک سند میں رواۃ میں ایک راوی کم ایک راوی کم اور دوسری میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں سند ناقص کو لے کر سند زائد پر اعتراض کرنا

علوم الحديث المحالي علوم الحديث المحالي المحا

درست نہیں۔ اس کئے کہ عین ممکن ہے کہ ایک راوی نے پہلے وہ روایت ایک شخ سے تی ہو۔ اور دوسری مرتبہ بیان کرتے ہ ہوئے ہو۔ اور دوسری مرتبہ بیان کرتے ہ ہوئے اس نے شخ کاذکر کیا ہو، تو بیسندزا کد ہوئی ،اور دوسری مرتبہ اس راوی نے اس شخ کوسا قط کر کے شخ الشخ کو بیان کر دیا تو بیسند ناقص کہلائی۔ (سند ناقص صرف سمجھانے کے لئے کہا جارہا ہے۔ وگر نہ بیسندعالی ہو چکی ہوتی ہے ) اب اگر صور تحال یہی ہوجییا کہ عرض کیا گیا تو اس صورت میں تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعارض بی نہیں کہ سندِ ناقص کو لے کرزا کہ پر اعتراض کیا جائے یا ذاکہ کو لے کرزا کہ پر اعتراض کیا جائے۔

اوراگررادی نے شخ اشنخ سے روایت نہیں نی تواس صورت میں سند ناتص کا درجہ منقطع کا ہوگا۔اور سند زا ندمتصل ،اور منقطع کو لے کرمتصل پراعتراض کرنا درست نہیں۔ منقطع ضعیف کی قتم ہےاور ضعیف سے تیجے پراعتراض نہیں ہوسکتا۔

اورسندزا کدکو لے کرسند ناقص پراعتراض اس وقت درست ہوگا کہ جب سند ناقص میں انقطاع حقیقی ہو۔ تب اس منقطع کو مصل لیخی زا کد سند سے رد کردیا جائے گا کیونکہ اگر انقطاع حقیقی نہ ہو بلکہ تھکی ہوجیے راوی صحابی ہواور انہوں نے کی دوسر ہے صحابی سے روایت من ہولیکن سند میں اس کا ذکر نہ کرتے ہوں بلکہ براہ راست نبی کریم تائینی آگا حوالہ دیتے ہوں۔ لقہ غیر مدلس ہواس کا خرکر نہ کرتے ہوں بلکہ براہ راست نبی کریم تائینی آگا حوالہ دیتے ہوں۔ لقہ غیر مدلس ہواس کا شخخ کوسا قطاکر ناشخ اشخ سے ساع پرمحول ہوگا۔ پامدلس ہولیکن اس کے شخ سے ساع کی تقویت کہیں اور اسے ہور بی ہو۔ تو ان صور توں میں انقطاع کا اعتراض رد کر دیا جائے گا۔ اور سندزا کداور سند ناتھ کے مابین کوئی اختلاف باتی نہ رہےگا۔ اعتراض رد کر دیا جائے گا۔ اور سندزا کداور سند ناتھ کے مابین کوئی اختلاف باتی نہ در ہےگا۔ انقطاع ہوتا ہے دوسر ہے باب میں امام بخاری در الشند اس کا متابع شاہدیا کسی قرینہ سے اس انقطاع ہوتا ہے دوسر ہے باب میں امام بخاری در الشند اس کا متابع شاہدیا کسی قرینہ سے اس انقطاع کے اعتراض کوختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح فی الجملہ حدیث کی تھی معلوم ہو انقطاع کے اعتراض کوختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح فی الجملہ حدیث کی تھی معلوم ہو باتی ہیں ہو کہ ماروی نے شخ سے سائی ہو کہ کہ داوی نے شخ سے سائی ہو ہو کہ کہ داوی نے شخ سے سائی ہو کہ کہ داوی کے محدودی نے شخ سے سائی ہو کہ کہ داوی کے معلوم ہو باتی ہیں گی جاتا ہے کہ داوی نے شخ سے سائی ہو کہ کہ کہ داوی نے شخ سے سائی ہو کہ کہ کہ دوری نے شخ سے سائی ہو کہ کہ کہ دوری نے شخ سے سائی ہو کہ کہ کہ دوری نے شخ سے سائی کی تھو کے سائی ہو کہ کہ کہ کہ دوری نے شخ سے سائی کی موری کے دوری کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی تقویم کی گی جاتا ہے کہ دراوی نے شخ نے سائی کی کو سے سائی کی کھوری کی گی ہو کہ کی دوری کے کہ کہ کہ کو سائی کی کھوری کی گی گی جاتا ہے کہ دراوی نے شخ نے سائی کی کھوری کی کھوری کے سائی کی کھوری کے کھوری کے کھوری کی کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کھو

نہیں کیا ہوتا! لیکن اس میں سے تنقیح ضروری ہے کہ راوی کوشنے نے اجازت حدیث نہ دی ہو۔

اور نہ خط و کتابت میں وہ روایت ان کے مابین فل ہو کی ہو۔ اس صورت میں انقطاع کا حکم درست ہوگا۔ اور اگر راوی کوشنے ہے اجازت بالحدیث حاصل ہے۔ یا خط میں اس نے وہ روایت بیان کی ہو۔ تو اس صورت میں راوی وشنے کے مابین انقطاع کا حکم ان لوگوں کے ہاں موایت بالا جازة درست ہے۔ امام بخاری بڑالئے، خاص طور پر درست نہ ہوگا۔ جن کے ہاں روایت بالا جازة درست ہے۔ امام بخاری بڑالئے،

کے صنعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجازت بالروایة کا اعتبار ہے۔

سے بھی بعض رُ واق ، حدیث کی سند میں ایک شخ کا نام لیتے ہیں ، لیکن بعض دیگر رُ واق اس نام کی بجائے دوسر ہے کہ گانام لے دیتے ہیں تعارض کی وجہ سے سند پر اعتراض ہو

تو پھراگران دونوں کوجمع کرناممکن ہو،تو جمع کیا جائے ،ای طرح اگر دونوں ہی حفظ ومعرفت میں ثقابت میں برابر ہیں تو کوئی بھی نام درست ہے اور روایات کی سندوں کو متعارض نہ کیا جائے گا اور اگر وہ دونوں مختلف درجہ کے رواۃ ہوں اور جمع کرناممکن نہ ہو،تو اس صورت میں کی ایک سندکوتر جمع دی جائے گی اور مرجوح سے اعراض کیا جائے گا۔

ان تینوں صورتوں میں اسانید میں جواختلاف آرہا ہے اس اختلاف کی وجہ سے بلا تفصیل بحث اضطراب کا تھم لگادینادرست نہیں اور نہ ہی بیصدیث کے لئے موجب ضعف ہے۔ افقہ رواۃ جب زیادتی ( کسی حدیث میں ، سند یا متن میں اضافہ زیادتی کہلاتا ہے) کریں تو ان کی زیادتی کو صرف اس وجہ سے رد کرنا درست نہیں کہ ان کے مقابلے میں تعداد کے کاظ سے یا ثقابت کے کاظ سے زائدراوی ، ان کے مخالف حدیث لارہ ہیں ، ہاں اگر یہ زیادتی منافی ہو، تو ضرور قابل رد ہوگی ۔ وگر نہ دونوں کے مابین تطبیق وجمع سے کام لیاجائے گا۔ اور زیادتی کو متنقل حدیث کا تھم دیا جائے گا۔ اللہ یہ کہ تو کی دلائل اور مضبوط قر اکن سے اس زیادتی کے مدرج ہونے کا علم ہوجائے ، تو وہ زیادتی غیر معتبر ہوگی ۔ لہٰذا اس تفصیل کے بغیر نفس زیادتی از ثقہ کو مجروح قرار دینا درست نہیں ۔

۵ بھی ضعیف رواۃ کی زیادتی متابع اور شواہد ملنے کی وجہ سے قابل قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی الیے اللہ اللہ اللہ میں بھی الیے دو حدیثیں موجود ہیں۔ لہذا ضعیف کی زیادتی پر جرح علی الاطلاق درست نہیں۔

۲ - بھی بعض رجال سند پروہم کا حکم لگایا جاتا ہے اور بیوہم ہرجگہ قابل قبول نہیں ، بلکہ بعض جگہ موٹر اور بعض جگہ غیرموٹر ہوتا ہے۔

ے۔ بھی جرح وطعن کی وجہ ریہ ہوتی ہے کہ مختلف سندوں کے متن میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ ہیں۔

در حقیقت بیموجب جرح نہیں۔ جمع بین الروایات اور ترجیح کے ذریعہ بیا ختلاف ختم کیا جاتا ہے۔ حاشیہ میں مولا نافر ماتے ہیں کہ یہ بحث مدی الساری ص ۳۲۵سے ماخوذ ہے۔

## مدشن کائٹس بذالك القوى سےمراد ملك درجه كى كزورى موتى ہے

(۲۸) این حجر اطلان نے بدی الساری ص ۳۸۳ میں احمد بن بشیر الکوفی کے ترجمہ میں فرمایا:
امام نسائی اطلان نے کہا'' کینسس بِ الله الْقُوی " ابن حجر اطلانی نے فرمایا کہ امام نسائی اطلان کی اس تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ اس طرح حافظ اطلان نے ص ۳۹۵ پر حسن بن صاح بزار پر اس جرح کوفل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بلکی می کمزوری بیان کرنا ہے۔

## جرح وتعدیل کامبنی (بنیاد) غلبطن پرہے بھی جارح و هما اور خطاً بھی جرح کردیتاہے

(۲۹) ابن جر راطن احمد بن صالح مصری راطن کے ترجمہ میں فرماتے ہیں (ہدی الساری ص ۳۸۳) "صاحب فن ائمہ حدیث میں سے ہیں حفاظ میں داخل ہیں امام نسائی راطن ان کے بارے میں کہا۔ کیڈسٹ بیشقیۃ بارے میں کہا۔ کیڈسٹ بیشقیۃ و کا مسامون معادیہ بن صالح کے حوالہ سے بی بن عین سے قل کیا کہ انہوں نے احمد بن صالح کو کذائب فلسفی قرار دیا۔ اور کہا کہ میں نے ان کو جامع مصر میں تکبرانہ، طور طریقہ پر دیا۔ دیکھا، کی گے اس مقولہ سے امام نسائی رشائنہ نے احمد بن صالح کی تضعیف کردی۔

حالانکہ امام نسائی بڑالتے خودا تھ بڑالتے کے بارے بین سینی الرای تھے۔اورابن معین کو لول کو انہوں نے خواہ تخواہ کو انہوں کے بقول نسائی کی بیروایت ابن معین سے دراصل امام نسائی بڑالتے کے وہم پربئی ہے۔ابن معین نے احمد بن صالح اشو فی پر جرح کی ہے نہ کہ احمد بن صالح مصری پر ''اشمو فی وضع حدیث میں مشہور تھا۔'' مولا نامرحوم فرماتے ہیں یہی بات حافظ بڑالتے نے ہدی الساری سلام میں احمد بن بشرکو فی کر جمہ میں کہی ''عثان داری نے احمد کو متروک قرار دیا اس پر ابن حجر بڑالتے نے فرمایا کہ عثان کو دراصل اشتباہ ہوگیا ، ایک اور دویا۔ اس وجہ سے خطیب نے عثان داری کی اس جرح کورو کر دیا۔ اس وجہ سے خطیب نے عثان داری کی اس جرح کورو کردیا۔'' مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ بیدواضح ہوگیا کہ بھی جارح کی جرح وہم اور خطا کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جرح دراصل غلبہ طن ہی پر موقوف ہے (جس میل غلطی مکن ہوتی ہوگیا۔

#### امیروفت کے پاس بوقتِ ضرورت آناموجب قدح نہیں

(۳۰) ابن جر راسی احمد بن عبدالملک الحرانی کے ترجہ ص۲۸ ہدی الساری میں رقم طراز بیں کہ میمونی نے امام احمد راسی سے سوال کیا کہ اہل حران تو احمد بن عبدالملک کے بارے میں بری دائے رکھتے ہیں؟ فر مایا: یہ کم ہی راضی ہوتے ہیں۔ احمد بن عبدالملک تو اپ اہل و عیال کی مختاجی کی وجہ سے سلطان وقت کے پاس آتے رہتے نتھ (اس وجہ سے ان پرجرح کی گئی) مولا نا مرحوم فر ماتے ہیں کہ امام احمد راسی نے تقریح کردی کہ اہل حران کی جرح دراص خود مجروح ہے۔



# علماء مدينه كانخصوصا واقترى اورابن سعد كاعلاء كوفه يصافح اف

(۳۱) محارب بن د ثار کے ترجمہ ہدی الساری ص ۲۳ میں فرماتے ہیں ''ابن سعد بڑالئے۔ نے کہا کہ اہل علم اس سے روایت نہ لیتے۔ ابن حجر رٹرائٹہ فرماتے ہیں کہ بھی اہل علم نے اس سے روایت کی جائیں سعد واقدی کی تقلید میں جرح کر رہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ابن سعد واقدی کی تقلید میں جرح کر رہا ہے اور واقدی کا طریقہ کار دیگر اہل مدینہ کے طریق کار کی طرح یہ ہے کہ وہ اہل عراق سے منحرف و ناراض ہی رہتے ہیں اس نکتہ کو مجھلوان شاء اللہ فائدہ ہوگا'۔

# كلام عرب كے تصرفات كى معرفت جارح ومعدل كے لئے ضرورى ہے

(۳۲) عکرمهمولی ابن عباس کے ترجمه میں فرماتے ہیں (مدی الساری ص ۲۹م):

"ابن جریر رسط فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عدالت ثابت ہو جائے اس کے بارے ہیں جرح قبول نہ کی جائے گی۔اور محض ظن سے عدالت ساقط نہیں ہوتی۔اور نہ ہوگی کاس قول ( الا محک فرح ان جیسے دیگراقوال قول ( الا محک فرح ان جیسے دیگراقوال جن کے جرح کے معانی کے علاوہ اور بھی معانی اہل عرب میں متعارف ہیں۔ان کو صرف جن کے جرح کے معانی کے علاوہ اور بھی معانی اہل عرب میں متعارف ہیں۔ان کو صرف جرح پر محمول کرنا بھی غبی لوگوں کا طریقہ کار ہے۔اس طرح جس شخص کو کلام عرب کے مقرفات ووجو ہات کا علم نہیں اس کی جرح بھی مقبول نہیں''۔مولا نامر حوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جارجین کیلئے کلام عرب کی واقفیت اور معرفت ضروری ہے۔

#### ابوزرعه كاجرح مبهم كرناا درايي جرح كاغير مقبول مونا

(۳۳) احمد بن عیسی و طلف کے ترجمہ میں ابن حجر و طلف ایدی الساری ص ۳۸۳ میں فرماتے ہیں۔ ابوزرعہ نے امام مسلم وطلف پراس کی روایت تخ تن کرنے پر جرح کی ہے اور جرح کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ امام نسائی وطلف نے رواۃ کے بارے میں منشدد، و معتنت ہونے کے باوجوداس سے روایت کی ہے۔ (پس راوی مقبول ہے) جرح مبہم کا اعتبار نہیں۔

#### متابعات میں،اصول جیسی شرائط لا گوہیں،امام بخاری کے شیوخ کا ثقه ہونا

(۳۳) اجد بن یزید الحرانی کے بارے میں بدی الساری ص ۳۸۵ میں فرماتے ہیں ابو حاتم رشائنہ نے ان کی تضعیف کی اور کہا کہ میں نے ان کا زمانہ پایا ہے لیکن ان سے روایت نہیں کی۔ ابن حجر رشائنہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رشائنہ نے ان احمد سے متابعات میں روایت کی ہے۔ اصول میں نہیں ، مزید برآ ں بخاری رشائنہ ان سے ملے بھی ہیں اور تاریخ میں ان سے روایت کی بھی ہے۔ بس امام بخاری رشائنہ ان کی حدیث کو اچھی طرح جانے میں ان سے روایت کی بھی ہے۔ بس امام بخاری رشائنہ ان کی حدیث کو اچھی طرح جانے ہیں۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رشائنہ کے شیوخ تقہ ہیں۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ متابعات کے قبول کرنے میں قدرے کم درجہ کی شروط کا عتبار بھی کیا جا تا۔

#### "لَيْسَ هُوَ كَانُوكُ مَا يَكُونَ "تَضْعِيفُ سَبِي ہِ

(۳۵) ابراہیم بن یوسف بن اسحاق السبعی کے ترجمہ میں ہدی الساری س ۳۸ میں مرقوم ہے ابن المدین اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کیس هُو گافُو کی مَا یکُون کی نی جیسا قوی ہونا جا ہی ویسا ہے نہیں۔ ابن حجر زشائنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تضعیف علی الاطلاق نہیں۔ بلکہ یہ تضعیف نسبی ہے ( یعنی ان سے بڑے دواۃ کود کھے کران پریے کم لگایا گیا ہے ، این ہے مرواۃ ہے یہ دواۃ بھی اعلیٰ ہوسکتے ہیں )۔

# امام بخاری وطلت اوران کے ہم بلہ محدثین کی کسی حدیث سے معرفت اور توثیق کا فی ہے

(۳۲) اسباط ابوالیسع کو ابوحاتم را الله نے مجہول قرار دیا۔ ابن حجر را الله فرماتے ہیں۔ امام بخاری را الله اس کوجانتے ہیں۔ امام بخاری را الله اس کوجانتے تھے (بدی الساری ص ۳۸۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہاس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری اطلف کاکسی راوی کی

معرفت حاصل کرنااس کے غیر مجہول ہونے کے لئے کافی ہے۔ای طرح امام بخاری اللہ کے برابر کے لوگوں کی معرفت وتو ثیق بھی کافی ہوگی۔ای طرح جولوگ امام بخاری سے فائق ہیں ان کی معرفت بھی کافی ہوگی جیسے شعبہ،ائمہار بعدوغیرہم۔

#### متقدم کی توثیق کے ہوتے ہوئے متاخر کی جرح غیر معتبر ہے

(۳۷) حافظ نے اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق اسبیعی کے تذکرہ ہدی الساری سے ۲۸۷ میں فرمایا: یجی قطان ان پر ابویجی کی روایات میں جرح کرتے ہیں اور انہیں مجروح قرار دیتے ہیں حالانکہ ائمہ اہل علم نے ان کی قرشتی ہے اور شیخین نے اس سے روایت کی ہے۔

مین قطان تو متاخر ہیں ن کو ان کی معرفت بھی زیادہ نہیں، لہذا متاخر کی جرح متقدم ائمہ کی تو ثیق وتعدیل پر بھاری نہیں ہو سکتی خصوصاً یہ جرح بھی مہم کی قبیل سے ہو۔ ابان ابی خیٹمہ نے اپنی تاریخ میں کی بن مہا جرسے تین نے اپنی تاریخ میں کی بن مہا جرسے تین نے اپنی تاریخ میں کی بن مہا جرسے تین نے میں اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ نکارت اسرائیل کی جانب سے نئیں بلکہ یہ ابو کی اور ابر اہیم کی طرف سے ہے۔

تو قطان کے قول سے بیرتو ہم ہوتا ہے کہ نکارت کا باعث اسرائیل ہے حالانکہ معاملہ ایبانہیں ۔لہذا ایسی جرح سے اسرائیل کی ان سیح احادیث کورد کرنا درست نہیں جنہیں وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے۔مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جرح متاخر، تعدیل مقدم سے فائق ورائح نہیں۔اور غیر مفسر جرح ،تعدیل ائمہ کے ہرگز برابز نہیں۔

کی بدعتی جارح کا قول دوسرے بدعتی کے بارے میں جستہیں

(کہ) جوز جانی نے اساعیل بن ابان کے بارے میں کہا کہ گان مَانِلًا عَنِ الْحُقِ. (کہ وہ تق اللہ علی اللہ کان مَانِلًا عَنِ الْحُقِ. (کہ وہ تق اس پر ابن جحر اللہ فرماتے ہیں، جوز جانی خود ناصبی ہیں۔ دعزت علی ہے مخرف میں۔ اور یہ کویا کہ شیعوں کی ضد ہیں جو حضرت عثمان ہے مخرف معفرت علی ہے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ تھے۔ تن یہ ہے کہ دونوں معفرات محابہ بخالئ ہے محبت رکھی جائے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ تھے۔ تن یہ ہے کہ دونوں معفرات محابہ بخالئ ہے محبت رکھی جائے۔ اور یہ مناسب نہیں کہ

# علوم الحديث المحالجة المحالجة

ایک بدعتی کا قول کسی دوسرے کے بارے میں قابل وقعت قرار دیا جائے۔ (ہدی الساری ص ۳۸۸)

(محشی شخ ابوغدہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جوز جانی ناصبی یعنی بغض علی کا مذہب اورا ساعیل شدید التشیع یعنی بغض عثان کا مذہب رکھتا تھا جوز جانی کی مراداس مقولہ سے یہ ہے کہ مذہب ناصبیت ہے منحرف تھا)

# اساعیل بن ابی اولیس کی روایت بخاری شریف میں سیحے ہے۔ سیحین کے رواۃ علی الاطلاق قابل احتجاج نہیں

(۳۹) اساعیل بن ابی اولیں ابن اخت ما لک کے ترجمہ میں ابن مجر را اللہ فرماتے ہیں اہری الساری ص ۳۸۸) کشخین نے ان سے استدلال کیا ہے، امام نسائی را اللہ کے علاوہ باقی حضرات نے ان سے روایت لی ہے امام نسائی را اللہ نے ان کوعلی الاطلاق قابلِ ترک کہا ہے۔ سلمہ بن شبیب سے بھی الیم روایت مروی ہے جواس کی روایت کے ترک کی متفاضی ہے۔ چنا نچ مناقب بخاری میں بسند سے جم مروی ہے کہ 'اساعیل بن اولیس نے سلمہ بن شبیب کے لئے اپنی مرویات کی کتاب نکالی اور انہیں اجازت دی کہ اس کتاب میں سے جو روایات جا بین متحب کرلیں اور روایت بیان کریں اس پرنشان بھی لگا سکتے ہیں تا کہ صرف نشان زدہ روایات کو وہ وہ اس کتاب میں سے حو روایات کو جوار دیں'۔

حافظ ابنِ مجر راطانے فرماتے ہیں: 'نیا اثر اس بات کی غمازی کررہا ہے کہ بخاری شریف میں اساعیل کی جومرویات ہیں وہ صحیح ہیں۔ کیونکہ امام بخاری راطانہ نے ان کی اپنی کتاب سے وہ احادیث قال کی ہیں۔ اس سے ریجی معلوم ہوا کہ بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتاب موجود روایا تیا ساعیل قابلِ احتجاج نے ہوں۔ اس وجہ سے امام نسائی وغیرہ نے اس پرجرح کی ہے۔ الله یک ان روایات کا مشارک ومعتبر مل جائے تو وہ معتبر ہوں گی'۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں: 'اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ صحیحین کے رواۃ محدثین

## علوم الحديث المحالك على الحديث المحالك المحالك

کے ہاں علی الاطلاق جمت نہیں۔ بلکہ چند شروطِ معتبرہ کے بعدان کی روایات معتبرہوں گ۔ اتفاقی ضعیف راوی سے بھی شیخین روایت لیتے ہیں اور تائید میں اور روایت بھی لاتے ہیں۔

(۴۰) اسید بن زیدالجمال کے ترجمہ میں (ہری الساری ۳۸۹) فرماتے ہیں۔اس کی توثیق کسی نے بھی نہیں کی مہال امام بخاری ڈالٹنز نے اس سے الرقاق میں ایک حدیث روایت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تائید میں دوسری روایت لائے ہیں۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس راوی سے امام بخاری رائظہ اس طرح روایات لیں کہ وہ مقرون بالغیر ہو۔ اس کاراوی بھی اجماعی ضعیف بھی ہوسکتا ہے۔ امام بخاری رائلیہ کے فرمان فی اسنادہ نظر سے راوی کا مطلقاً ضعیف ہونا

امام بخاری دعنظیۂ نے حرمان کی استادہ تصریفے راوی کا مطلقا تصلیف ہو مرازبیں

(۲۱) حافظ اوس بن عبداللہ الرابی کے بارے میں ہدی الساری ص ۲۸۹ میں فرماتے ہیں:
ان کا ذکر ابن عدی نے الکامل میں کیا ہے اور امام بخاری بڑاللہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں:
فی اِسْنَادِہ نَظُو، وَ یَخْتَلِفُونَ فِیْهِ لِیِی اس کی سند کل نظر ہے اور علاء کا اس کی توشق کے بارے میں اختلاف ہے اس کے بعد ابن عدی نے امام بخاری کے اس مقدمہ کی تشرق کی ہوا دفر مایا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابن معود وعا کشہ ڈٹائٹھ و فیر صاب کی ہوا ورفر مایا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابن معود وعا کشہ ڈٹائٹھ و فیر صاب اس کا ساع فابت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری بڑاللہ کے اور اس فیف ہوں۔ مولا نام حوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امام بخاری بڑاللہ کے اقوال بوئی یہ نظر ، فی اِسْنَادِہِ اِسْنَادِہِ وَ عَنْدُوها ہے راوی کا علی الاطلاق ضعف لازم نہیں آتا۔

## علوم الحديث على الحديث المحالة المحالة

ضعیف ہوتا ہے اور یہ جملہ امام بخاری ڈلٹے صرف اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں جس کی روایت کومحدثین نے ترک کیا ہوتا ہے اس کا اعتراف خودمؤلف نے کیا ہے۔ یہاں ان سے سبقت قلمی ہوئی )۔

### راوی کا بدعت ہونا اس کی روایت میں قادح نہیں ، ہاں اگر جھوٹا ہے یا داعی بدعت ہےتو پھر مجروح ہے

(۳۲) تور بن زید کے تذکرہ میں (بدی الساری ص۳۹۲) میں فرماتے ہیں۔امام مالک الله سے سوال ہوا کہ آپ نے داؤد بن حصین، تور بن زیدوغیرہ قدر بین سے روایت کیوں لی؟

فرمایا که آسان سے گرنا ان لوگوں پر حدیث میں جھوٹ بولنے سے زیادہ آسان تھا۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی ہوناروایت کے لئے موجب قدح نہیں ہاں اگر راوی کا ذب ہویا بدعت کا داعی ہو، تو بیراس کی روایت کے لئے موجب قدح و اعتراض ہوگا۔

# عادل راوی، مجروح کی جرح سے مجروح نہ ہوگا، پہنی کی جرح ان رواۃ میں مقبول نہیں جن سے الجماعة نے روایت لی۔

رس المرب المحمد كرت مع من المحد كرا المارى المرب المرب الموفي البوغيثم فرمات المي الميت المحد ا

## علوم الحديث المحالي علوم الحديث المحالي المحال

ار بعہ وغیرہ کا راوی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ عادل، مجروح کی جرح سے مجروح نہ ہوگا، اور بہنج کی جرح بھی ان جیسے رواۃ میں غیر مقبول ہے۔

#### مردود تضعيف كي مثال

(۳۲) جعد بن عبدالرحمٰن کے بارے میں ہدی الساری ۳۹۲ میں فرماتے ہیں کہ ان سے اصحابِ خمسہ (بیعن سنن اربعہ اور مسندِ امام احمد) نے روایت کی ہے۔ از دی نے عجب بات کہی کہ بیراوی محل نظر ہے۔ ساجی نے بھی از دی کی پیروی میں اس کا تذکرہ ضعفاء میں کردیا۔ اور بی بھی کہا کہ اس سے امام مالک بڑالتہ روایت نہیں کرتے۔ یہ تفعیف مردود ہے۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں اس جیسی جروح کی طرف التفات نہیں ہونا جا ہے۔

### رادی کے ضعف کی کچھانواع کا انجار، متابعت سے ہوجاتا ہے

رواة صحیحین پرتاقدین کی جروح کے جوجوابات ابن جر را الله نے ہری الساری میں دیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ناقد مُنْکِرُ الْدَحَدِیْثِ، تَفَرَّدُ عَنْ فُلانِ بِاحَادِیْت، صَعِیْفٌ ، کَیْسَ بِقَوِیِّ وغیرہ کے الفاظ سے جرح کرتا ہے قو حافظ را الله الله الله کے جوابات دیتے ہیں۔

اور بتاتے ہیں کہ امام بخاری بڑالتہ وغیرہ نے ان کی روایات کی تخ تک کی ہے اور متابعت بھی بیان کردی ہے اور وہ روایات بیان نہیں کیں جن کی متابعت نہ ہوئی ہو۔ متابعت بھی بیان کردی ہے اور وہ روایات بیان نہیں کیس جن کی متابعت نہ ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ جروح اگر متابعت رادی کے ساتھ ہوں ، تو قابل تحل ہیں اور ضعف کا انجار بھی ہوجا تا ہے۔ اور اگر ان کے متابع نہ ہوں تو روایت ورادی مجروح ہوں گے۔

مر ثین کا قول کیس بالقوی کروردر ہے کی تضعیف ہے

(۲۵) حسن بن صباح كر جمد من بدى السارى ٣٩٥ من بكرام المناكى والناف في كالناف في الناف في النا



# مسى راوى برابوزرعه وابوحاتم وطلطه كاجرح نهكرنا توثيق ہے، جرح مفسر

#### ہی معتبر ہے

(۲۲) حسن بن مدرک کے ترجمہ ہدی الساری س ۳۹۵ میں ہے کہ ابوعبید آجری نے امام ابوداؤد ور شان سے نقل کیا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ فہد بن عوف کی روایات سے لے کریجیٰ بن حماد کی سند سے بیان کرتا تھا۔ ابن حجر وشان فرماتے ہیں، اگر ابوداؤد وشان کے پاس اس جرح کی دلیل، اس کا یہی فعل ہے تو یع موجب کذب نہیں کیونکہ فہد بن عوف اور یکیٰ بن حماد دونوں ابوعوانہ کے تلانہ و میں سے ہیں۔ اور طلبہ حدیث بسااوقات اپنے شخ سے اس کے رفیق سفر کی مرویات کا سوال بھی کرتے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہوکہ وہ (رفیق سفر) ان کے شخ کے ہمراہ اس روایت کے سام میں شریک رہایا نہیں؟ یا ان کا شخ ، ان روایات کے سام میں اس رفیق سفر کا شریک رہایا نہیں؟

اس سے کہاں گذب لازم آتا ہے۔ مزید براں اس حسن بن مدرک سے ابوزرعہ و ابوطائم جیسے ناقدین فن روایت لیتے ہیں، جواس پر جرح بھی نہیں کرتے۔ ان کا مقام جرح و نفذ تو مخفی نہیں۔ (پس یہ مجروح نہیں) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر ناقد کسی پر تکذیب کا الزام دے تو جرح مبہم کا اعتبار نہ ہوگا۔ ایسے ہی ابوزرعہ و ابوطائم رہزات کا کسی راوی سے اخذا ور جرح سے سکوت اس کی توثیق ہوگی۔ ابن تیمیہ (البحد ) کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔ کہ امام بخاری در شاشنہ کا سکوت از جرح بھی راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

#### جرح مظنون توثیق مصرح کے مقابل ہیں ہوسکتی

(۷۷) حسن بن مویٰ کے ترجمہ میں ابن حجر الطناء فرماتے ہیں۔ ثبت ہیں۔ علی بن مدین سے ان کے فرزند نے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حسن بغداد میں رہتا تھا، شایدان کا مقصداس طرح (کانَ بِبَغْدَادَ) کے جملہ ہے اس کی تضعیف تھی۔ ابن حجر الطناء فرماتے ہیں بیناقل کا

#### علوم الحديث المحالي علوم الحديث

ظن ہے جس کے بل ہوتے پرکوئی ثقة ضعیف نہیں ہوسکتا۔ (ہدی الساری ص ۳۹۵) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ جب کسی راوی کی ثقابت کی تصریح ہو چکی ہو، تو اس کی ثقابت کوالی جرح جومظنون ہو، سے رہیں کیا جاسکتا جیسا کہ ابن حجر فرمار ہے ہیں۔

# رواۃ و تلافدہ کی طرف سے ہونے والا اضطراب شخ کے لئے موجب قدح نہیں قدح نہیں

(۳۸) حسین بن ذکوان کے بارے میں کی قطان نے فیے اِ اِ اِ اِ اِ کہا، یعنی مضطرب ہیں۔ اس پر جرح کرتے ہوئے ابن حجر رِ اللّٰہ فرماتے ہیں کہان کی روایت میں آنے والا اضطراب شایدان کے تلافدہ کی وجہ ہے۔ ان میں اضطراب نہیں۔ ائم علم نے ان سے روایت کی سے روایت کی سے روایت کی معلوم ہوا کہ جس راوی سے ائمہا بل علم روایت کریں تواس میں اس میں کر جروح کا اعتبار نہیں۔

حفص بن غياث كاعمش كى روايت مين تدليس وعدم تدليس مين فرق كرنا

(۱۹۹) حفص بن غیات کوفی حنی کے تذکرہ میں ہدی الساری ۱۹۵ میں مرقوم ہے کہ امام عفی رفاقت نے حفص کی روایت عن الاعمش پراس لئے اعتاد کیا ہے کہ امام اعمش رفاقت سے روایت کرتے ہوئے وہ اعمش کی مسموعہ روایات اور مدلس روایات میں فرق کیا کرتے سے ۔ ابوالفضل بن طاہر نے اس بات کو بیان فر مایا ہے۔ اور یہ بات ایے ہی ہے، حفص سے صحاح ستہ اور مند احمد میں روایت لی گئی ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں بی حفص ابوطنیفہ بڑھنے کے اجلہ تلافدہ میں سے ہیں۔

مجروح کی جرح کا ثفتہ پرکوئی اثر نہیں، امام صاحب پرکی می جروح ای قبیل سے بیں

(۵۰) تمادین اسامه ابی اسامه کے ترجمہ ہدی الساری ص ۱۳۹۷ میں مرقوم ہے۔'' ایمکہ

ا ثبات میں ان کا شار ہے ، از دی نے انہیں الضعفاء میں شار کر کے شذوذ اختیار کیا ہے۔ از دی نے سفیان بن وکیع سے نقل کیا کہ بیجماد مختلف رواۃ کی کتب ونسخہ حدیث لے کران میں سے پچھروایات لے کرانہیں خود لکھ لیا کرتا۔ توبیاس کے حاطب لیل ہونے کی دلیل ہے توبیضعیف ہوا)

حالانکہ سفیان خودضعیف ہے کی درجہ میں نہیں۔جیسا کہ اس سے ناقل کرنے والا یعنی از دی بھی کسی شار میں نہیں۔امام ذہبی رشائند نے از دی کی الضعفاء کے جس نسخہ کا مطالعہ فرمایا اس میں ابن وکیج رشائند کا تب سے چھوٹ گیا صرف سفیان کھارہ گیا۔حالانکہ از دی نے یہ بات سفیان بن وکیج سے باسند نقل کی تھی۔لین ابن وکیج رشائند کے نہ لکھے جانے پر انہیں وہم ہوگیا کہ سند میں سفیان سے سفیان توری مراد ہے۔امام ذہبی رشائند کے اس تو ہم پر انہال علم کے تعجب کا اظہار کیا ہے۔امام ذہبی رشائند نے اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد اسکو تول باطل قرار دیا ہے۔

مولانا مرحوم فرما۔تے ہیں ،اس شم کی جروح جوامام صاحب کے برخلاف کی گئی ، ہیں۔ان میں سے اکثر کاتعلق ضعفاء مجہولین سے ہے۔لہٰذاان کا بھی اعتبار نہیں۔

#### المام بخارى والشي كاحد كننا فكلن كوج وركرقال لنا فكلن كورج دينا

(۵۱) جماد بن سلمہ بن دینار کے ترجمہ میں ابن جر اللہ فرماتے ہیں 'ائمہ اثبات میں شار ہے ہاں آخر عربی حافظ میں خرابی آگئے۔ بخاری اللہ نے تعلیقا ان سے روایت لی ہے کین ان سے اصول میں روایت نہیں لی۔ اور نہ انہیں مقرون بالغیر بنایا ہے۔ ہاں متابعت میں ایک جگہ کتاب الرقاق میں روایت لی ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں: قَالَ لَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ حَدَّنَا کَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ حَدَّنَا کَنَا الله الله علی الله علی ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں: قَالَ لَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ حَدَّنَا کَنَا الله الله علی استعال کے میں استعال کرتے ہیں جب سند میں کوئی ایسا راوی ہوجوان کے ہاں غیر معتبر ہو۔' (ہدی الساری ص ۲۹۷)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بخاری شریف کی مرفوع روایات میں قال کے بال است کو سمجھ لینا چاہیے کہ بخاری شریف کی مرفوع روایات میں قال کے بنا تب جب سند میں کوئی راوی ایسا ہو، جوامام بخاری کے ہاں (انفرادی طور پر) غیر معتبر ہوتا ہے (لیکن روایت متابعت دلائل خارجیہ کی وجہ سے سمجھ ہوتی ہواں لئے اس کو لے آتے ہیں)۔

#### امراء كى مفوضه جائز خدمات كى بنياد پرجرح درست نبيس

(۵۲) حیدطویل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یکیٰ بن یعلی نے کہا کہ اس کی روایات کوزائدہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ابن حجر راطنے فرماتے ہیں کہ وجہ بیتی کہ حمید خلفاء کے ساتھ میل جول رکھتے۔ اس بات کو کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ (ہدی الساری سے ۱۹۷۳)، اس طرح حمید بن ہلال پر بقول یجیٰ قطان کے ابن سیر میں جرح کرتے اور ان سے نالا اس رہتے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سلطان وقت کے تفویض کردہ امور بجالاتے ، ابوحاتم نے اس کی تصریح کی ہے۔ حمید طویل سے صحاح ستہ اور منداحہ میں روایت کی گئے ہے۔ (ہدی الساری سے ۱۹۸۳)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امراء و خلفاء اور حکام وقت سے میل جول اگر شرعی حدود میں ہوتو جائز ہے اور بیموجب جرح نہیں۔

#### راوي كا غلوفي التشيع اس كى ثقابت كے لئے قادح نہيں

(۵۳) خالد بن مخلد قطوانی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ شیع کی بابت ہم بتا چکے کہ جب راوی اخذ واداء میں شبت ہو ( تقد ہو ) تو یہ شیع اس کے لئے مصر نہیں۔خصوصاً جب کہ وہ راعیہ داعی الی البرعة بھی نہ ہو۔ (ہدی الساری ص ۳۹۸) مولا نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ عُلُو فِی التّنسیع نقابت کے منافی نہیں۔

ابن جزم کے متعنِّت فی الْجُرْح ہونے کی مثال

(۵۴) فلیم بن عراک کے ترجمہ مدی الساری ص ۳۹۸ میں ہے کہ اس کومنکر الحدیث کہنے میں از دی نے شذوذ افتیار کیا ہے۔ ابومحمہ بن حزم سے غفلت ہوئی کہ انہوں نے از دی کی پیروی کی بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہے کہہ دیا کہ اس سے روایت جائز نہیں۔ ابن حزم کو بیہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ از دی تو خودضعیف ہے۔ اس کی تضعیف اور وہ بھی ثقات کی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نامر حوم فرماتے ہیں اس سے ابن حزم کا تعنت واضح ہے۔

#### جارحین کی زیادتی تعداد، راوی کے مجروح ہونے کی ہمیشہ فتضی ہیں ہوتی

(۵۵) روح بن عبادہ کے ترجمہ میں ہے کہ اس پر بقول ابومسعود کے ۱۲ حضرات نے جرح کی ہے۔ لیکن ان کی جرح اس کے بارے میں مقبول نہیں۔ ابن حجر زشان فر ماتے ہیں کہ ائمہ اہل علم سجی نے اس سے روایت کی ہے۔ '(مدی الساری ص ۲۰۰۰)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جارحین کی کثرت تعداد ہمیشہ جرح راوی کی وجہیں بن سکتی کہیں بن جایا کرتی ہے۔

## تركة اوركم يروعنه كماين فرقب

(۵۲) زبیر بن خریت کے تذکرہ میں ابن حجر رسالت فرماتے ہیں ابوالولید الباجی نے رجال ابخاری میں علی بن مدین سے قل کیا کہ وہ فرماتے تو گئ شعبہ، لیعنی زبیر کوشعبہ نے ترک کردیا تھا۔ ابن حجر فرماتے ہیں علی سے جوروایت میں نے دیکھی اس میں ان کا بیفر مان ہے کہ یکٹر و عنه شعبہ نے اس سے روایت ہیں لی۔ اور دونوں لفظوں میں بردافرق ہے۔ (ہری الساری ص ۲۰۰۰)۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں، اس فرق کو بھنا جاہے کہ تیر کے مصفی ہے الفاظ جرح ہیں اور کم یو یو عندہ جرح نہیں۔ (تعبیر کی تبدیلی سے بات کہیں دورنکل جاتی ہے)۔

## محسى راوى كے ضعف سے اس كى تمام مرومات كاضعف لازم بيس

(۵۷) زیاد بن عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں: صالح جزرۃ فرماتے ہیں کہ زیاد فی نفسہ ضعیف ہے۔لیکن مغازی کے باب میں اثبت الناس کے مرتبہ پر ہے۔عبداللہ بن ادریس ہے منقول ہے کہ ابن اسحاق کے تلافہ ہیں مغازی کے باب میں ان سے بڑھ کر ثبت (ثقه) کوئی نہیں۔ابن حبان نے مبالغہ کیا کہ جب بیہ متفر دہوتو اس سے روایت لیما جائز نہیں۔(ہدی الساری ص ا ۴۶۰۔)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہاس سے معلوم ہوا کہ ضعیف کی ساری روایات ضعیف ہیں ہوا کر تیں۔ ا

#### فہم فاسدے پیداہونے والی جرح کی مثال

(۵۸) زید بن وہب الجہنی کے ترجمہ (ہری الساری ۲۰۰۳) میں ہے کہ '' یعقوب فسوی کا یہ قول کہ اس کی مرویات میں خلل کثیر ہے۔ شاذ ہے۔ اس کے بعد یعقوب نے ایک روایت زید کی سند سے حضرت عمر زائٹو کے مکالمہ سے متعلق بھی نقل کی۔ اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ روایت تو محال ہی ہے۔ ابن جمر را شن فرماتے ہیں ، یہ ضرورت سے زیادہ ہی تختی دکھا رہ ہیں۔ اس جیسی علتوں سے ثقہ رواق کو ضعیف نہیں قرار دیا جا تا اور نہ تے احادیث آن وجوہ سے ردکی جا سکتی ہیں۔ عمر کا مکالمہ تو غلبہ خوف خدا اور نفس کے مکر وفریب پر عدم الحمینان پر دلالت کرتا ہے اور بس! پس ایسی فاسد وساوس سے ثقات کو ضعیف قرار دینا درست نہیں۔

#### ابن حیان کا جرح میں تختی کرنا اور الفاظ جرح وتعدیل میں تصرف کرنا

(۵۹) سالم افطس کا ترجمہ (ہری الساری ۲۰۰۳) میں ہے کہ ابن حبان نے اس کے بارے زیادتی کی ہے اور یہ کہا کہ یہ مرجی تھا، احادیث میں قلب کر دیتا تھا (سوء حفظ کی وجہ ہے) تقدروا ہے معصل روایات نقل کرتا ہے اور اس نقل میں متفرد ہوتا ہے۔ برے امور کے ساتھ متم تھا۔ اس لئے اس کو بحالت قید تل کیا گیا۔''

ابن جر الله فرماتے ہیں، ابن حبان نے جس تہمت ہونے کا ذکر کیا ہے۔
وہ یقی کہ انہوں نے عباسیہ کے امام اہر اہیم بن علی بن عبداللہ بن عباس کے آل پر تعاون کیا
قماء رہا یہ کہنا کہ اخبار وروایات میں قلب سے کام لیتے تھے تو یہ انکہ کی توثیق کے مقابلہ میں

#### علوم الحديث على الحديث المحالة الحديث المحالة المحالة

مردود جرح ہے۔ ابن حبان اپنے دعویٰ پرایک بھی صدیث پیش نہیں کرسکے۔

مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن حجر اٹرالٹنے کی اس جرح سے ابن حبان کا تعنت ہ شدت اورالیی جروح کاغیرمؤٹر ہونا واضح ہوگیا۔

#### اختلاط سے بل اور بعد کی روایات کا حکم

(۱۰) سعید بن ایاس جریری کے تذکرہ میں (ہدی الساری ۲۰۳۳) ہے ابو حاتم بڑالیہ فرماتے ہیں کہ وفات سے پہلے حافظہ میں بڑی خرابی آگئ تھی۔ لہذا جس نے تغیر سے پہلے حافظہ میں بڑی خرابی آگئ تھی۔ لہذا جس نے تغیر سے پہلے اختلاط و تغیر سے قبل روایت کی ان میں عبدالاعلی سب سے محے روایات لاتے ہیں۔ انہوں نے سعید سے ان کے اختلاط سے ۸سال قبل روایت کی تھی۔ ابن جر بڑالیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں عبدالاعلی ،عبدالوارث اور بشر کی سند سے سعید بن ایاس کی روایات آتی بخاری شریف میں عبدالاعلی ،عبدالوارث اور بشر کی سند سے سعید بن ایاس کی روایات آتی ہیں اور ان لوگوں نے اختلاط سے قبل ہی ساع کیا۔ ای طرح بخاری شریف میں خالدواسطی میں اور ان کو گوں نے بین کہ ان کا سعید کی روایت بھی ہے۔ اسکے بارے میں ابھی تک معالمہ واضح نہیں ہوسکا کہ ان کا ساع اختلاط سے قبل تھایا بعد میں ? لیکن خالد کی روایت کی متابعت بشر بن مفضل کی روایت کر رہی ہے۔ مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ سے بہترین فائدہ ہے۔ اس میں اس بات پھی کہ درائت ہے کہ جس راوی کی روایت۔ قبل المیسماع آؤ بعد کہ فی میں تر دو ہوتو اسے ضعف دیا در نہیں آتا۔

# كبارمشائخ كى روايت الل اختلاط سيصحت برجمول موكى

(۱۱) سعید بن ابی سعید المقبری کے بارے ہدی الساری ص ۲۰ میں لکھتے ہیں ''شعبہ رشانت فرماتے ہیں ہمیں سعید المقبری نے بید صدیث بڑھا ہے کے بعد بیان کی۔واقدی کا خیال تھا کہ مائی وفات سے چارسال قبل اختلاط کا شکار ہوئے۔ ابن سعد، یعقوب اور ابن حبان نے معمی واقدی کے قول کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن دیگر اہل علم نے اس کی نفی کی ہے۔ ابن معین معمی واقدی کے قول کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن دیگر اہل علم نے اس کی نفی کی ہے۔ ابن معین

فرماتے ہیں کہ سعید کے تلامذہ میں ابن افی ذئب اثبت ہیں۔ ابن خراش نے لیث بن سعد کو اثبت قرار دیا۔ حافظ فرماتے ہیں امام بخاری ڈلٹنہ نے زیادہ تر سعید المقمری کی روایات نہیں دو سے قال کی ہیں۔ مزید برآں ان کے کبار تلامذہ مالک، اساعیل بن امیہ، عبید الله بن عمرالعمری سے بھی روایت لی ہے۔

مولانا مرحوم فرمائے ہیں اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کبار تلاندہ کی روایت مختلط سے صحت برمحمول ہوگی۔

#### مبهم كمزورى كابيان غيرمقبول ہے

(۱۲) سعید بن سلیمان الواسطی کے بارے میں امام احمد رشائے سے نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے تھے فی میں مبتلا تھا جیسے کوئی چاہتا وہ تھے فی کر دیتا۔ دار قطنی نے کہا کہ محدثین اس کے بارے میں اعتراض کرتے تھے۔ ابن حجر رشائے فرماتے ہیں یہ ملکے درجہ کی کمزوری ہے۔ اور ہے بھی مہم ۔ لہذا قبول نہ ہوگی۔ (بدی الساری ۴۰۳)

## علوم الحديث الم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث

امام بخاری اِٹن نے صرف وہی روایات لی ہیں جن پران کا اتفاق ہے''

(بدی الساری صهم ۱۰۸)

مولانا مرحوم نے اسے بہترین فائدہ قرار دیتے ہوئے طلبہ علم کے لئے واجب الحفظ قرار دیا ہے۔

#### جرح ٹابت ہونے کے بعد ہی مقبول ہوگی ، وگر نہیں

(۱۲۳) صالح بن می کر جمہ مدی الساری ۲۰۸ میں مرقوم ہے کہ جی نے ان کے بارے میں کہاہے کہان کی روایت لکھی جائے رئی جائے لیکن پیخود تو ی نہیں۔ ابن جحر را اللہ فرماتے ہیں کہ تہذیب الکمال میں اس طرح ہے کہ جی نے ان کا تذکرہ دومرتبہ کیا۔ حالانکہ ایسانہیں عجلی کی پہلے کلام کا تعلق تو انہی صالح بن می سے ہے۔ اور خود میں نے اہل علم میں سے کی کے کلام میں ان پراعتر اض نہیں پایا۔ امام احمد را اللہ نے ان کو تقد تقد کہا ہے اور پہتو یل کے بلائے تین کمات میں شار ہوتے ہیں اور عجلی کا دومرا کلام صالح بن حیان قرشی کے بارے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایک ہونے کا اشتباہ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہت سے لوگوں پر ایک ہونے کا اشتباہ ہو گیا ترجہ دوندکرہ کیا جارہا ہے) امام شعمی سے روایت کرنے میں بڑے معروف ہیں اور قرش معروف ہیں دوایت کرنے میں بڑے معروف ہیں اور قرش معروف نہیں۔ ان صاحب ترجمہ سے صحاح ستہ اور مندا حمد میں روایت کی گئی ہے۔

ت مُولاً نامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جرج جب تک کسی پر ثابت نہ ہو، تو اس وقت تک کسی پر ثابت نہ ہو، تو اس وقت تک (محض ظن کے ہوتے ہوئے) قبول نہیں کی جائے گی۔

#### صحت مدیث کے لئے مدیث کا حفظ ہونا شرط ہیں

(۲۵) ابن حجر بطالفہ عاصم بن ابی النجو دکے بارے میں فرماتے ہیں ، بزار بطالفہ کے بقول اس کی روایت اہل علم میں ہے کسی نے بھی ترکنہیں کی ، (ہدی الساری ص ۹ میم) مولانا مرحوم فرماتے ہیں بس حفظ کاصحت حدیث کے لئے شرط نہ ہونا معلوم ہوا۔



## سركارى نوكرى وجه جرح نهيس

(۲۲) عاصم بن سلیمان احول کے ترجمہ میں ہے کہ ابن ادریس کہتے تھے کہ میں نے عاصم کو دیکھا بازار آتے اور کہتے کہ اس آدی کو مارو! اس چیز کوسیدھا کرو۔ (لینی ان کے ذمہ بازار کی مگرانی تھی وہاں آکر طرح طرح کے احکام صادر کرتے ) اس وجہ سے میں نے ان سے روایت نہیں کی ، وہیب نے ان کے بعض اعمال کو ناپند سمجھ کران سے روایت ترک کردی۔ ابن حجر رشائنہ فرماتے ہیں کہ بیکوفہ میں شعبۂ احساب کے نگران تھے جیسا کہ ابن سعد رشائنہ نے نافل کیا ہے اس کی روایت کو صحاح ستہ اور احمد میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ (مہری الساری صحاح) مولا نامر حوم فرماتے ہیں ہیں اس جیسی جرح کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔

# ابن معین کا ہر عاصم کوضعیف قرار دینا قاعدہ کلینہیں

(۱۷) عاصم بن علی واسطی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں مروزی امام احمد را اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کہ بی بن معین عاصم نامی ہرراؤی کوضعیف قرار دیتے ہیں کہ جواب میں فرمایا عاصم بن علی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں۔ ان کی حدیث صحیح ہے۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں ابن معین کا قول قاعدہ کلے نہیں۔ (ہدی الساری ص۱۰)

## عداوت برمني جرح مقبول نبيس

(۱۸) عبداللہ بن ذکوان کے بارے میں امام مالک ڈسٹنے سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اسے ناپند کرتے تھے۔ کیونکہ امیر وفت کے بید طازم تھے۔ ربیعۃ الرای نے اسے غیر تقہ قرار دیا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ربیعہ کے اس قول کو اہل علم نے قابل التفات ہی نہیں سمجھا کیونکہ ان دونوں کے مابین معاصرانہ چشمک تھی۔ باتی اہل علم نے عبداللہ کی توثیق کیا ہے۔ مفیان تو آئیس امیر المؤمنین کہا کرتے۔ "(ہدی الساری ص االا) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ دنیوی عداوت کی وجہ سے کی جانے والی جرح نیم معتبر ہوگی۔

# 284 D - 284 D - 284 D

# اساعيلي كاامام بخارى والشربرعبدالله الجهنى كمعلق روايت لين براعتراض اور

جواب

(۱۹) عبدالله بن صالح الجبن ، امام لیث بن سعد کے کا تب ہیں۔ ان سے امام بخاری رشر الله نے تعلیقات بکثرت لی ہیں۔ ان کی حدیث امام بخاری رشر الله کے ہاں صالح ہے۔ لیکن چونکہ امام بخاری رشو الله کی شروط میں اعلی قسم کو بیان کرنا ہے اور بیری کی اعلی قسم نہیں۔ اس لئے اس کواصول میں نہیں لائے۔ ہاں تعلیقات میں اس کو جگہ دی ہے۔ صرف ایک حدیث ایک کا آصول میں لی ہے۔

ایم عیلی نے امام بخاری بر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ بجیب ہے کہ ان کی روایت اگر منقطے (معلق) ہوتو لے آتے ہیں اور متصل روایات ترک کردیتے ہیں۔ جواب یہی ہے کہ ان کی سنداعلی قتم بھی نہیں ۔ اس لئے ان کوامام اصول میں نہیں لائے اور صالح ہونے کی وجہ سے تعلیقات میں لے آئے ہیں۔ اور یہ عادت امام بخاری کے طریق کار کے استقصاء وجہ سے تعلیقات میں لے آئے ہیں۔ اور یہ عادت امام بخاری کے طریق کار کے استقصاء سے معلوم ہوئی۔ فکر مشاحّة فی الاصطلاح ۔ (ہدی الساری ص ۱۳ میلی بخاری (فائدہ) محتی بڑائے فرماتے ہیں کہ ابن حجر مرحوم کا یہ دعویٰ کہ امام بخاری بڑائے بخاری شریف میں اصولاً وہ روایات لائے ہیں جو سے کے اعلیٰ درجہ پر ہوں (عام اصطلاحی تعریف سے بردھ کر ) محل فظر ہے۔

#### مبهم ومردود جرح كي مثال

. (۷۰) عبدالاعلیٰ بھری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ابن معین وغیرہ ہے ان کی توثیق کی ہے۔ امام احمد کے بقول ان پرقدریہ میں ہے ہونے کا اعتراض ہے۔ ابن سعد نے کیڈسس بسالُ قلوی کی کہا بن جمر برات فرماتے ہیں کہ یہ جرح مبہم غیرواضح ہے۔ شایدان کے قدری ہونے کی وجہ سے یہ جرح کی گئے ہے۔ (ہدی الساری ص ۳۱۵)

#### تضعيف سبتي كي مثال

(2) عبداللہ بن نافع کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ ان سے صحاح ستہ میں ترفدی کے عَلاوہ سبھی حضرات نے استدلال کیا ای طرح امام احمد رشائیہ نے بھی، جن اہل علم نے آن کی تفعیف کی ہے ظاہر یہی ہے کہ ان کے معاصرین کی ثقابت کے مقابلہ میں ان کوضعیف کہا گیا ہے جیسے ابوعوانہ جیسے حضرات'۔ (ہدی الساری ص۲۱۷)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں، جروح میں اس طریقہ کارکو بکثرت استعال کیا گیا ہے۔ ابن العسیل کے ترجمہ میں بھی ۲۱۲ حافظ نے اس تضعیف نبتی کو بیان کیا ہے۔

رواۃ صحیحین میں ایسے رواۃ مھی ہیں جن سے صرف ایک ہی راوی

روایت لیتاہے

(21) عبدالرحمٰن بن نمر كر جمه ميں فرماتے ہيں ابوحاتم، دهم، ذہلى كے بقول: وَلِيدِ بن مسلم كے علاوہ كى نے اس سے روایت نہيں لی۔ اس كی توثیق ذہلی، ابن اَلبَر قی ، ابوداؤر بہتے نے كی ہے۔ ابن معین نے ضعیف قرار دیا۔ ابوحاتم نے كئے سر باللَّ قَوَیِّ كہا ہے۔ (بدى البارى ص ۱۸)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں اس سے شیخین ابودا وُداورنسائی نے روایت کی ہے اور یہ عبارت دلیل ہے کہ محد ثین کبھی ایسے رادی کی روایت بھی لاتے ہیں جس سے صرف ایک ہی رادی روایت لیتا ہے ( لیعنی اس سے ان لوگوں کار دہوا جن کے ہات رادی کی ایک ہی رادی روایت لیتا ہے ( مینی اس سے ان لوگوں کار دہوا جن کے ہات رادی کی اتقابت کے لئے کم سے کم دو شاگردوں کا، اور ای طرح اسکا صحت حدیث کے لئے ہونا ضروری ہے )

راوی کے نام میں شک کی وجہ سے اس پر کی گئی جرح قبول نہ ہوگی (۲۲) عبدالعزیز بن عبداللہ اولی (بدی الساری ص ۱۹۹) کے بارے فرماتے ہیں طلیل کہتے ہیں کہاس کی توثیق پرا تفاق ہے لیکن ابوعبیدا جری کے امام ابوداؤد رسان سے کئے گئے سوالات میں امام ابوداؤد رسان نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔

پس اگرامام ابوداؤد را الله کی مرادیمی عبدالعزیز بن عبدالله ہوتو یہ جرح محل نظر ہے۔ کیونکہ خودامام ابوداؤد را الله نے ان کی تو یتی دوسری جگہ کی ہے۔ اور ہارون حمال کے واسطہ سے ان سے روایت بھی کی ہے۔ ممکن ہے کہ امام ابوداؤد را الله نے عبدالعزیز کی کسی خاص روایت میں وہم کی وجہ سے اس برضعف کا تھم لگایا ہو۔ یا پھران کی مرادعبدالعزیز اولی سے کوئی دوسراا نکا ہم نام راوی ہو۔ ظاصہ یہ کہ یہ جرح امام ابوداؤد را الله کی مردود ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: مرادیہ ہے کہ جارح جب تک وضاحت ہے کی راوی کی اس طرح تعیین نہ کردے کہ اس میں شک کی گنجائش تک نہ ہے۔ اس وقت تک جرح قبول نہ ہوگی۔

## کیس بشیء سے ابن معین کی مراد بھی قلت روایت بھی ہوتی ہے

(۳) عبدالعزیز بن مختار بسری (بدی الساری ص ۲۱۹) کے ترجمہ میں ہے کہ ابن معین سے ایک روایت میں ان کے بارے میں کیٹس بیشٹی عمنقول ہے۔ ابن القطان فای کے بقول بعض اوقات اس سے مرادیہ موتی ہے کہ وہ راوی نہایت فلیل الحدیث ہے۔

### "لیس بشیء " سے ابن معین کی مراد بھی معین حدیث کی تضعیف ہوتی ہے

(20) عبدالمتعال بن طالب (ہری الساری ص ۳۲) کے ترجمہ میں ہے کہ عثان داری نے ابن معین سے عبدالمتعال عن ابن و ہو کے متعلق سوال کیا تو فر مایالیٹ بیشی و شہر کے متعلق سوال کیا تو فر مایالیٹ بیشی و شہری ابن جر رائٹ فرماتے ہیں یہ عبدالمتعال کی تضعیف میں تصریح بہیں نے میں ممکن ہے کہ ابن معین کی اس تضعیف سے مراد عبدالمتعال کی صرف وہی روایت ہو جو ابن و بہت سے وہ نقل کرتے ہول۔ اس کے بعد ابن حجر رائٹ نے اس احتمال کی تقویت ہو جو ب

# "فَلَانْ مَتْهُمْ بِسَرِقَةِ الْحَدِيْثِ" مبهم جرح ب

(۲۷) عبدالملک بن صباح کے ترجمہ میں ہے میزان میں خلیل سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے منتقول ہے کہ انہوں نے اسے منتقبہ میں ہے میزان میں خلیل سے منتقبہ کیا ہے اور یہ جہ میں ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۰۰۰) جرح مبہم ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۰۰۰)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں بعض کوتاہ فہم اسے جرح مفسر خیال کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ابن حجر الطنے نے اسے جرح مبہم قرار دیا ہے۔

#### مدث كاكتاب سے حديث بيان كرنا،عدم حافظ مونا باعث عيب نبين

(24) عبدالواحد بن زیاد کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ کی قطان نے اس کی کمزوری کا اشارہ دیا ہے ابن مدینی کی قطان سے قل کرتے ہیں کہ میں نے ان کوطلب حدیث میں کا اشارہ دیا ہے ابن مدینی کی قطان سے میں امام اعمش کی روایات کا فدا کرہ کرتا تو بیاس کا حرف تک نہ جانے تھے۔ ابن حجر رشان فرماتے ہیں کہ بیرادی کتاب سے دیکھ کرروایات بیان کرتے تھے۔ ابن حجر رشان فرماتے ہیں کہ بیرادی کتاب سے دیکھ کرروایات بیان کرتے تھے۔ ابن ای جرح غیرقادح ہے۔ (بدی الباری ص ۲۲)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جوراوی کتاب سے دیکھ کراحادیث بیان کرے۔اس کے حافظہ پراعماد نہیں کتاب پر ہے۔حافظہ کی بنیاد پر حدیث نہسانا جرح شارنہ ہوگا۔

#### برعی کی تعریف کرنا، موجب قدح نہیں

(۷۸) عبدالوارث بن سعید کے بارے میں فرماتے ہیں میرے خیال میں بیاعتزال کی وجہ سے ہم رہے جیں۔ اوراس تہمت کی وجہ ہی ہی ہے کہ اس نے عمرو بن عبید معتزلی کی تعریف کی ہے۔ وہ تعریف بھی صرف آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمرو بن عبید میرے خیال میں سچا

علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الم

رادی نہ ہوتا تو میں اس سے روایت نہ کرتا ، اس وجہ دوسری طرف ائمہ حدیث اس کی تکذیب کرتے۔ اس وجہ سے اس کو اعتزال کے ساتھ متہم قرار دیا۔ عبدالوارث سے صحاح ستہ اور منداحمد میں روایت لی گئی ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۱۲)

# امام بخاری وطلف کی مختلط سے روایت ، قبل الاختلاط ہوتی ہے

(29) عبدالوہاب بن عبدالجید کے ترجمہ میں ہے (ص۲۱) ابن سعد نے انہیں ثقة قرار دیا۔ اور کہا کہ اس میں قدر سے ضعف تھا۔ ابن حجر رَاللّٰہ فرماتے ہیں کہ ابن سعد رَاللّٰہ کی مرادیہ ہے کہ ان میں اختلاط آگیا تھا۔ ظاہر یہی ہے کہ امام بخاری رَاللّٰہ نے ان کے اس شاگردی روایت کی ہے جس نے ان سے اختلاط سے قبل ہی ساع کیا ہے۔

# ضعیف شیخ سے تقدراوی کی تضعیف مردود ہے، معاصرین کا کلام مفسری مقبول ہے

(۸۰) عثمان بن صعالح کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ ابن رشدین نے احمد بن صالح سے ان کا متروک ہونا نقل کیا ہے۔ ابن رشدین خود ضعیف ہے۔ اس کا اعتبار نہیں۔ مزید برال احمد بن صالح ، اور عثمان بن صالح معاصرین ہیں اور معاصرین کے ایک دوسرے کے بارے میں جری اقوال ، واضح ومفسر ہوں تو مقبول ہوں گے وگر نہیں۔

پس ان دو وجہوں کی بنیاد پرعثان بن صالح پر کی گئی جرح مردود ہے۔(ہدی الساری ۱۲۳س)

# يجيٰ قطان كارجال ميں،خصوصاً معاصرين ميں تحق كرنا

(۸۱) عثمان بن عمر کے ترجمہ میں ہے کہ امام بخاری بطائنے نے ابن المدین سے نے قال کیا کہ یکی سے نے قال کیا کہ یکی بن سعید نے ان سے استدلال کیا ہے اور یکی رجال کے بارے میں معصت ہیں۔ خصوصاً معاصرین کے بارے میں بختی سے پیش آتے ہیں (ہدی الساری ص ۲۲۳) مولانا

# علوم الحديث علوم الحديث

مرحوم فرماتے ہیں بیخی قطان نے اپنی شدت کے باوجودامام صاحب کی توثیق کی ہے بلکہ اس سے بڑھ کرتقلید بھی کی ہے۔ فکلیٹ حفظ (اسے یا در کھا جائے)

## عطابن سائب سے اختلاط سے بل روایت کرنے والے حضرات

(۱۲) عطا بن سائب کے ترجمہ میں (ہدی الساری ص۲۲۳) ہے بیا ختلاط میں بہتلا ہوئے اس وجہ سے ان کوضعیف قرار دیا گیا۔ ائم فن کی کلام سے جھے بیہ حاصل ہوا کہ شعبہ توری، زہیر بن معاویہ، زائدہ ایوب، حماد بن زید نے ان سے روایت اختلاط سے قبل ہی گی ہے۔ ان کے علاوہ وہ رُ واق جو اُن سے حدیث لیتے ہیں وہ ضعیف ہیں کیونکہ وہ بعد الاختلاط ہیں ان کے علاوہ وہ رُ واق جو اُن سے حدیث لیتے ہیں وہ ضعیف ہیں کیونکہ وہ بعد الاختلاط ہیں ہاں حماد بن سلمہ کے ساع قبل الاختلاط یا بعد الاختلاط میں اختلاف ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہ بہترین فائدہ ہے۔ اس کو یا در کھنا چاہیے۔ علامہ بیٹمی رُ اللہٰ نے جمع الزوائد ارماد میں جزما بی فرمایا کہ حماد کا ساع بھی قبل الاختلاط ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ امام صاحب ان سب رواق سے تقریباً عمر میں بڑے ہیں اور وہ عطا کے شاگر دہمی ہیں۔ یقینا ان صاحب ان سب رواق سے تقریباً عمر میں بڑے ہیں اور وہ عطا کے شاگر دہمی ہیں۔ یقینا ان کا ساع بھی اختلاط سے قبل ہی ہوگا۔

### "تُوَكُّفُ فِي الْقُرْآن" جرح نبيس

(۸۳) علی بن ابی ہاشم بغدادی کے ترجمہ میں (ہدی الساری ۳۳۰) فرمائے ہیں۔ ابو حاتم نے انہیں صدوق قرار دیا ہے اور کہا کہ تُوقف فی فی الْفُورْآن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ترک کردیا تھا۔ ابن جر راطنہ فرماتے ہیں ان سے جن لوگوں نے روایت موقوف کی ان کے بارے میں ابوحاتم نے بتادیا کہ توقف فی الْفُرْآن کی وجہ سے ایسا کیا اور بیتو کوئی قبول روایت سے مانع ہی نہیں۔

#### ابن سعد سے منقول نامنا سب جرح

(۸۴) عمر بن نافع مولی ابن عمر کے بارے میں ہے ابن سعد الملفۃ کہتے ہیں بیشبت تھے

## علوم الحديث المحالي علوم الحديث

قلیل الحدیث تھے۔ان کی حدیث ہے محدثین استدلال نہیں کرتے۔ ابن حجر رَائِ اللهٰ فرماتے ہیں۔ ہیں تو ناپندیدہ بات ہے۔ان کی روایت سے کیسے استدلال نہ ہوگا؟ یہ تو ثبت ثقہ ہیں۔ ہیں تو ناپندیدہ بات ہے۔ان کی روایت سے کیسے استدلال نہ ہوگا؟ یہ تو ثبت ثقہ ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۳۰)

#### برعتی کی تفتہ پرجرح مردود ہے

(۸۵)عمرو بن سلیم کے ترجمہ میں ہے ابن خراش نے ثقہ قرار دیا اور کہا اس کی حدیث میں اختلاط ہے ابن حجر رشالتے فرماتے ہیں یہ ابن خراش خو درفض و بدعت کی طرف منسوب ہے۔ اس کی جرح کا اعتبار نہیں۔ (ہدی الساری ص ۳۳)

#### مخلط کی روایت بخاری شریف میں اختلاط سے قبل کی ہوگی

(۸۲) عمر و بن عبداللہ کے ترجمہ میں ہے (ہدی الساری ص ۳۳۱) اختلاط سے قبل کی مرویات میں ان کا شارائمہ اعلام و ثقات میں ہے۔ بخاری شریف میں ان کے قد ماء تلاندہ شعبہ و ثوری سے روایت ہے۔ متاخرین سے نہیں ہے جیسے ابن عیبنہ وغیرہ۔

### محدثین کے تراجم، ان کے تلافہ ہے بیان میں ابن حجر ومزی اللہ کے طریق کارمیں فرق

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن حجر اٹنٹ نے تہذیب التہذیب کے مقدمہ ارہ میں تصریح کی ہے کہ وہ تہذیب الکمال میں مزی کے طریق کار کی پیروی نہیں کریں گے۔ لینی مزی کی طرح شیوخ کے ترجمہ کے ساتھ ان کا تلاندہ کے حالات بیان کرنے میں حروف مجم کی فہرست کوسا مے نہیں رکھیں گے۔

بلکہ وہ شیوخ کے تلامذہ میں پہلے کبار پھر صغار کا تذکرہ لائیں گے۔ کیونکہ حروف مجم کی ترتیب کا خیال رکھنے میں تک قبیدیہ مالی سے معکار علی الْرِکبار (چھوٹوں کو ہروں پر مقدم کرنا) لازم آتا ہے۔ای طرح آخر میں ان رواۃ کا تذکرہ کروں گاجس کے بارے محدثین

نے تصریح کی کہ بیآخری رواۃ میں ہے۔

مزید بی بھی تحریر کیا کہ شخ مزی نے محدثین کے تلا فدہ ورواۃ کے استیعاب کاارادہ کیا شاورای مقصد کے تحت وہ بھی تلافدہ کے تراجم لاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا استیعاب ممکن نہیں اوراس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ اگر کسی شخ سے صرف ایک راوی نے روایت لی ہوگاتو کہ وگی اس کی معرفت ہوجائے گی اور پھر جب اس شخ سے کسی اور راوی کی روایت کاعلم ہوگاتو کشخ کی جہالت مرتفع ہوجائے گی ۔ خلاصہ یہ کہ رواۃ کا تتبع کرنا اوران کا احصاء کرنا بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔

اہل بدعت میں سے خارجی کی روایت سب سے زیادہ سیحے ہوتی ہے امام بخاری وشاللنے کا عمران بن حطان سے روایت لینا

(۸۷) ابن حجر نے عمران بن حلان کے بارے (ہدی الساری صنّ ۳۳۲) میں فرمایا کہ خارجیہ کی رائے رکھتا تھا، قمادہ کہتے ہیں کہ جم فی الحدیث نہ تھا۔امام ابوداؤد رُٹسٹنے کے بقول اہل بدعت میں خوارج سے بڑھ کوکوئی درست حدیث بیان نہیں کرتا۔

# ابن عدى سے ضعفاء میں عجیب وغریب غلطیاں ہوئیں

(۸۸) غالب قطان کے ترجمہ (ہدی الساری ۲۳۳ میں ہے۔ ابن عدی نے ان کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور ان سے کئی ایک احادیث بھی نقل کی ہیں۔ ان روایات میں اصل اعتراض غالب قطان کے شاگر دعمر بن مختار پر ہے، غالب پرنہیں۔ اور بیابن عدی سے ضعفاء میں صادر ہوتا عجیب افعال میں سے ہاور کمال اللہ بی کے لئے ہے۔



#### على بن مديني كاتشدد في الرجال

(۸۹) فضیل بن سلیمان کے ترجمہ میں (ہدی الساری ص ۳۳۳) فرماتے ہیں ۔ان اسطی بن مدین نے روایت کی ہے اور علی رجال کے بارے ہات رائے رکھتے ہے۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کھلی نے امام صاحب کی توثیق کی ہے۔

#### قوت ما فظہ قلت اغلاط امورنسبیہ میں ہے ہیں

(۹۰) قبیصہ بن عقبہ کے بارے میں (ہری الساری ص ۳۵۵) فرماتے ہیں کہ امام احمد براللہ نے انہیں کثیر الغلط قرار دیا ہے اور فرمایا: ثقہ ہیں لا بائس به ہیں ہے ابوحذیفہ سے زیادہ شبت ہیں ابونغیم ان سے بڑھ کر شبت ہے۔ 'ابن حجر را اللہ فرماتے ہیں ہے امورامور نبیتی ہیں۔ دلیل ہے کہ ابن الی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے محد شین میں سفیان توری کی مرویات کا حافظ قبیصہ اور ابونغیم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ بید دونوں حدیث کو بغیر کوئی لفظ تبدیل کئے (روایت باللفظ) کرتے ہیں (عموماً رواة روایت بالمعنی کی وجہ سے الفاظ تبدیل کئے (روایت باللفظ) کرتے ہیں (عموماً رواة روایت بالمعنی کی وجہ سے الفاظ تبدیل کردیتے ہیں)

#### جرح مبهم ، مردود کی مثال

(۹۱) محمد بن بشار کے ترجمہ میں ہے کہ عمر و بن علی فلاس نے انہیں ضعیف قرار دیالیکن سبب بیان نہیں کیا۔اس لئے اس کی تجریح کا اعتبار نہیں۔(ہدی الساری ص ۳۳۷)

#### بعض رُواة بعض شيوخ مين متفق اوربعض مين ضعيف ہوتے ہيں

(۹۲) محمد بن جعفر غندر کے ترجمہ میں ہے شعبہ کے تلا فدہ میں متقن وا ثبات رواۃ میں ہیں ابوحاتم فرماتے ہیں کہ شعبہ کے علاوہ دیگر محد ثین سے ان کی روایت آگھی تو جائے البتہ استدلال نہ کیا جائے۔ (ہری الساری ص ۲۳۷) مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت شعبہ ہے بلاشک جمت ہے۔

#### الل الراى ميس سے مونا جرح نہيں

(۹۳) محمد بن عبدالله انصاری کے بارے فرماتے ہیں وہ بخاری الله کے پرانے اساتذہ میں سے ہیں امام احمد الله کے بقول اہل رای میں سے ہونے کی وجہ سے محد ثین نے ان کی تضعیف کی ہے اور کوئی وجہ ہیں (ہدی الساری ص ۳۳۹)

مولا نامر حوم فرمات بي كريدامام ابوطنيفه الطلف كتلانده من سے تھے۔ لا عَيْبَ فِيهِمْ عَيْراَنَ سُيوفَهُمْ: بِهِنَ فُلُولَ مِنْ قِراعِ الْكَتَائِبِ.

### سبب خاص کی وجہ سے جرح ، عموی جرح نہ ہوگی

(۹۴) محمد بن عبدالله بن مسلم ابن اخی الزہری کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ ذہلی کے بقول ان کے پاس تین حدیثیں الی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں۔ تینوں ہی مرسل ہیں۔ ابوا حاتم رائلینے نے کہا کہ کئے۔ سی بالقویی الی حدیث کلامی جائے۔ ابن جمر رائلین فرماتے ہیں زہری کی مرویات کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں اور ذبلی نے محمد بن عبداللہ کے بارے میں وضاحت بھی کردی۔ بظاہر یہی ہے کہ ان کی تضعیف انہی تین احادیث کی وجہ ہے ہیں وار خری نہیں احادیث کی وجہ سے ہیں ورگرنہ بقیہ روایات میں میں شفہ جت ہیں)۔ (ہدی الساری ص ۱۲۰۰۰)

# ترغيب وترجيب كا حاديث من امام بخارى وطلف كاتسابل سے كام لينا

(۹۵) محر بن عبدالرطن طفاوی (ہدی الماری ص ۲۳۰) کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:

"ابوزر عرفے محر الحدیث قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے اس کی گی روایات نقل کی ہیں۔ ابن جر روایت فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں ان کی تین روایات ہیں جن میں ہے کوئی الی جبر روایات ہیں جن میں کوئی الی میں جے ابن عدی نے بیان کیا ہے۔ تیسری حدیث کتاب الرقاق کی محدث فی المدنیک میں جے ابن عدی نے بیان کیا ہے۔ تیسری حدیث کتاب الرقاق کی محدث فی المدنیک کانگ نے دی آؤ تھا ہو سبیل (دنیا میں مسافراور راہ گزر نے والے کی طرح رہو) ہے۔

کانگ نے دی آؤ تھا ہو سبیل (دنیا میں مسافراور راہ گزر نے والے کی طرح رہو) ہے۔

اس روایت میں طفاوی متفرد ہے۔ اور بیغرائب سمح کی قبیل سے ہے۔ ترغیب میں اس روایت میں طفاوی متفرد ہے۔ اور بیغرائب سمح کی قبیل سے ہے۔ ترغیب وتر ہیب میں

# علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المح

مونے کی وجہ سے امام بخاری اطلانے نے اس میں تساہل سے کام لیا ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہین اس عبارت سے اس موقف کی تائید ہورہی ہے کہ محدثین احادیث فضائل میں تساہل کرلیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ہاں ان میں بھی سختی کی جاتی ہے اور بید درست نہیں۔

(فا كده بحثى مرحوم فرماتے ہیں: علامہ زاہد الكوثرى مرحوم نے مقالات میں امام بخارى، مسلم، ابن العربی مالكی، ابوشامہ مقدى، ابن حزم الظاہرى اور علامہ شوكانى كامسلك بيقل كيا ہے كہ ضعیف روایت كوكسى باب میں بھی قبول نہ كیا جائے ۔علامہ كوثرى راستان نے بقول ان كے دلائل بھی اس بارے عمدہ ،مضبوط ہیں جنہیں نظر انداز نہیں كیا جاسكتا۔)

جب راوی گاہے جے اور گاہے غلط روایت لاتا ہوتو امام احمد رشالشہ کے ہاں ساقط الحدیث ہوگا بھی تضعیف صرف معینہ صدیث کی وجہ سے ہوتی ہے (۹۲) محمد بن عبید کے بارے میں فرماتے ہیں: ''امام احمد رشالشہ کے اساتذہ میں سے ہیں، امام احمد ان کے بارے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ''کان یُسٹے طِئی وَیُسِیٹ یعنی بی امام احمد ان کے بارے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ''کان یُسٹے طِئی وَیُسِیٹ یعنی ہو درست بھی غلط احادیث لاتا ہے''اس بنیاد پر سامام احمد رشالشہ کے ہاں ساقط الحدیث ہو گا۔ لیکن اثر می روایت میں امام احمد نے ان کی تویش کی ہے، ابن جمر رشالشہ فرماتے ہیں کہ بھی انکہ اہل علم نے ان سے روایت کی ہے۔ اور قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ مکن ہے کہ بامام احمد رشالشہ کا تول کے ان کے نئی ہے خطبی و یُصِیٹ کی خاص صدیث کے بارے میں ہو۔'' (بدی الساری سامی)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: اس عبارت میں امام احمد راطنت کی عادت وطریق کار پرروشن پڑر ہی ہے ایسے ہی معلوم ہوا کہ بھی تضعیف کا تعلق کسی معینہ حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے۔

#### رواة کے بارے میں ابوحاتم کامتعت ہونا

(۹۷) محمہ بن افی عدی بھری کے ترجمہ میں حافظ رقم طراز ہیں، امام احمہ رائے ہے۔ شیوخ میں ہیں، میزان میں ہے کہ ابوحاتم نے کہا کہ لا یک حقیق به ، نیعنی ان کی روایت سے استدلال نہ کیا جائے۔ ابن حجر رائے اللہ فرماتے ہیں ابوحاتم کے ہاں قدر ہے تعنت ہے، اس لئے ان کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی تو ثیق بھی کی جرح کو مزید پر کھا جائے۔ (کیونکہ ایک روایت میں خود ابوحاتم نے ان کی تو ثیق بھی کی ہے) (ہدی الساری ص ۱۳۲۱)

# امام بخاری و الله صحیح میں ضعیف راوی کی حدیث متابعة لائے ہیں

(۹۸) محمد بن یزید کوفی کے بارے فرمائے ہیں کہ امام بخاری ڈِٹلٹنڈ نے ان کی تضعیف کی ہے دیگر حضرات نے اسے قوی قرار دیا ہے نہیں یہ بعید نہیں کہ امام بخاری ڈِٹلٹنڈ ان سے متابعت میں روایت لے کیں نیال کی روایت لاکراس کا متابع لے آئیں۔

(بذی الساری ۲۳۳)

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ۔ بس بخاری شریف میں ضعیف راوی کی متابعۃ روایت اس عبارت سے ثابت ہور ہی ہے۔

# ما كم وفت كے خلاف خروج بر ثقة برجرح نه موگى

(۹۹) مروان بن علم کا ترجمہ میں فرماتے ہیں: عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مروال مجہم فی الحدیث نہ تھے۔ مہل بن سعد صحابی رسول نے اس سے حدیث روایت کی ہے اور ان کے صدق پراعتاد کیا ہے اس پراعتراض ہے۔ کہاس نے طلب خلافت میں خوزیزی کی۔ امام معدق پراعتاد کیا ہے۔ امام مسلم دالت کے علاوہ دیگرائمہ نے بھی الک نے اس کی حدیث اور ائے پراعتاد کیا ہے۔ امام مسلم دالت کے علاوہ دیگرائمہ نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ (مدی الساری ۲۳۳)

راوی پرشندوذ کا تھم اس وقت کے گاجب بکٹرت شاذروایت بیان کرے (۱۰۰) مقدم بن محر کے بارے فرماتے ہیں: "بزار،دار قطنی، ابن حبان نے ان کی توثیق ک علوم الحديث علوم الحديث

ہے۔ابن حبان نے ثقات میں ان کے بارے لکھا،غریب روایات لاتا ہے اور ثقہ رواۃ کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ پس آگریہ کا ہم مکثر ت اس سے ہوتو اس کی روایت پر شذوذ کا حکم لگادیا جائے گا۔ (ہدی الساری ص ۲۵ م)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہراوی اگر زیادہ شاذ روایات بیان کرے تواس کی جملہ روایات پرشندوذ کا تھمنہیں لگتا جیسا کہ عبارت میں واضح ہے۔

# اہل کوفہ کے بارے میں جوز جانی کی جرح اس کی ناصبیت ورشمنی کی <sub>وجہ</sub> سے قبول نہ ہوگی

(۱۰۱) منہال بن عمرو کے بارے میں ''ابن ابی حاتم نے وہب بن جریر کے حوالہ سے شعبہ سے بیقل کیا کہ وہ منہال کے گھر گئے۔ وہاں انہوں نے باہے کی آ واز سی ، تو واپس آ گئے۔ اور حدیث کا ساع نہ کیا۔ اس پر وہب نے شعبہ سے بو چھا کہ آ ب نے اس باہے کے متعلق منہال سے سوال کیوں نہ کرلیا؟ ممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہو۔ ابن جر راط شائد فرماتے ہیں یہ اعتراض سے ہے۔ حاکم نے قل کیا کہ بچی قطان نے اس منہال کو اہمیت نہیں دی۔ اعتراض سے ہے۔ حاکم نے قل کیا کہ بچی قطان نے اس منہال کو اہمیت نہیں دی۔

جوز جانی نے اسے گی المذہب قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی روایت چل پڑی ہے۔
ابن حجر یا لائے فرماتے ہیں کہ جوز جانی کے بارے میں ہم کئی جگہ کہہ چکے کہ اہل کوفہ کے
بارے اس کی جرح مقبول نہیں کیونکہ بیمتعصب تھے، ناصبی تھے۔ اہل کوفہ کے ساتھ ہخت
مخالفت رکھتے۔ رہی بچی قطان کیے منقول حکایت، تو وہ مہم ہے اس کا اعتبار نہیں۔ (ہدی
الساری ص ۲۳۲)

تعیم بن حماد کا الل الرای نے تعصب رکھنا، امام بخاری کا تعیم سے روایت لیما (۱۰۲) نعیم بن حماد کے بارے فرماتے ہیں امام بخاری ان سے ملے۔ بخاری شریف میں ایک دور دایتیں ان سے لائے۔ ابوبشردد لا بی نے اسے مہم بالوضع قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے دولانی پرالزام دیا کہ وہ نعیم سے سخت مخالفت رکھتا تھا۔ کونکہ نعیم اہل الوّای کے سخت مخالف تھا۔ '(ہدی الساری ص کے سم

مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ جب نعیم اھل السرای کے شدید خالف تھا توامام صاحب اور آپ کے تلا فدہ کے بارے میں اس کی روایات سے احتر از ضروری ہوگا۔ عصبیت انسان کواندھا بہرہ بنا دیتی ہے۔امام بخاری کی شدت میں ان کی صحبت کا اثر ہونا مستجذبیں۔

### ایک بی ناقدے اگر جرح وتعدیل صادر ہوتو تعدیل کورجے ہوگی

(۱۰۳) ہدبہ بن خالد کے ترجمہ میں حافظ الطائی فرماتے ہیں میں نے ذہبی الطائی کی تحریم میں اللہ کی تحریم میں اللہ کی توثیق اور دوسری مرتبہ ان کی تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی۔ شاید تضعیف کی خاص روایت میں تھی۔' (ہدی الساری ص ۲۳۹ ) مولا نامرحوم فرماتے ہیں، ابن حجر رشائی کے طریق کارسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک راوی پر ایک ہی ناقد کی طرف جرح و تعدیل ہو، تو تعدیل کوتر جے دی جائے گی۔ اور جرح کوئی معین محمل پرمحول کیا جائے گا۔

# مديث يح كى لداته اورلغير واقسام اوران كاشام

(۱۰۹۱) ہشام بن حمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن معین کے بقول عکر مہ عطاء اور حسن بھری ہے مروی روایات جو ہشام بن حمان کرتے ان سے محدثین پہلوتہی اختیار کرتے ہیں جر در اللہ فرماتے ہیں انکہ اہل علم نے آسے قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ ہاں عطا ہے اس کی مرویات کی تخر تجانہوں نے ہیں کی ۔ عِ کُو مَ الله عَنْ هِ هُمَا هِ ہِ اَن عَلَى موجود ہے۔ موئی اس کی روایات کی متا ابعت بھی موجود ہے۔

ری مشام کی حسن بھری ہے مرویات، تو صحاح ستہ میں منقول ہیں۔امام احمد الطفیٰ کے فرزند نے خودامام احمد الطفیٰ سے قل کیا آپ فرماتے کہ اس کی جن جن روایات پرمنکر کا

علوم الحديث . على 198

تھم لگایا ہے انہیں ایوب یا پھرعوف بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن حجر رُطُنظۂ فرماتے ہیں کہ علوم الحدیث میں ہم نے سیح کی جودوشمیں بنا کیں ہیں (ہشام کی روایات اورائم کے اس پر نفتدو تبصرے ) اس کے شاہدومؤید ہیں۔ (ہدی الساری ص۲۸۸)

# بخاری شریف میں مسین کی روایات ، تصریح بالسماع کے بعد ہی آتی

تين

(۱۰۵) ہشیم بن بشیر واسطی کے ترجمہ میں ہے ائمہ میں سے ہیں۔ ان کی توثیق پر اتفاق ہے۔ گرتد لیس میں شہرت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر زہری سے ان کی روایت کمزور قرار پائی ہے۔ تدلیس کا اعتراض درست گرایک جماعت اہل علم کی تصریح کرتی ہے کہ بخاری شریف میں صرف ان روایات مدلسین کولیا گیا ہے، جن کے ساع کا ثبوت وتصریح موجود ہے۔ فیمن سے منقول ان کی روایات صحیحین میں نہیں (مدی الساری ص ۲۳۹)۔ مولانا مرحوم نے اسے بہترین فائدہ قراردیتے ہوئے واجب الحفظ قراردیا ہے۔

(فائدہ بحثی الله نے کہ ان کے پاس امام زہری کی مرویات پر شمل ایک محیفہ تھا، کین ہوا چلی اور وہ اور اق اڑکئے۔ انہیں صرف نور وایات حفظ تھیں ۔ ڈھوٹڈ نے پر وہ اور اق نہیں ہوا چلی اور وہ اور اق اڑکئے۔ انہیں صرف نور وایات ان کی سند سے معتبر قرانہیں یائی۔ ) نہ سلے۔ اس وجہ سے زہری کی روایات ان کی سند سے معتبر قرانہیں یائی۔ )

ہم بن یکی سے اخر عمر میں منقول روایات قدیم مرویات سے زیادہ تھے ہیں اور ۱۰۲) ہم بن یکی کے بارے میں فرماتے ہیں: ''عفان سے منقول ہے کہ ہما ما پی کتاب (۱۰۲) ہما میں کی کے بارے میں نہ تو رجوع کرتے اور نہ ہی دیکھ کر بیان کرتے بکٹرت کالفت ثقات کرتے ، ایک عرصہ بعد جب مراجعت کی تو فرمایا: عفان ہم بہت غلطیال کرتے سے این جمر فرمایا: عفان ہم بہت غلطیال کرتے سے این جمر فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہما می اخر عمر کی روایات ، زمانہ قدیم کی مرویات سے زیادہ صحیح ہوں ۔ امام احمد براللہ ہے کہ ہما می اخر عمر کی روایات ، زمانہ قدیم کی مرویات سے زیادہ صحیح ہوں ۔ امام احمد براللہ

# علوم الحديث المحالي و 299

نے اس بات کو واضح فر مایا ہے۔ ائمہستہ نے بھی ان کی روایات پر اعتاد کیا ہے۔ (ہدی الساری ص ۴۴۹) مولا نامرحوم فر ماتے ہیں بیجیب فائدہ مند بات ہے۔

# ائمہ صدیث کاکسی کمزورراوی پراعماد،اس کی کمزوری کوضعیف کردیتا ہے

(۱۰۷) مؤلف وضاح بن عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ابن المدینی کے بقول ان کی قادہ رُٹالٹی سے منقول روایات میں کمزوری ہے کیونکہ ان کا صحیفہ ضائع ہو گیا تھا ابن ججر رُٹالٹی فرماتے ہیں کہ جمی ائمہ نے ان پراعتاد کیا ہے۔ ( یعنی جارحین کی جرح پراعتبار نہیں کیا)۔ (ہدی الساری ص ۲۵۰)

#### الل الراي ميس مونا جرح نهيس، اباضي كي روايت بخاري شريف ميس

(۱۰۸) ولید بن کثیر کے بارے میں فرماتے ہیں ''امام احمد رَا اللهٰ نے اس کی تضعیف نہیں کی ،
اس پرراے کا الزام ہے بس۔ آجری نے امام ابوداؤد رَا اللهٰ سے ان کی ثقابت نقل کی ۔ مگر
انہیں اباضی قرار دیا۔ ابن حجر رَا اللهٰ فرماتے ہیں کہ اباضی خوارج کا فرقہ ہے۔ ان کے اقوال
زیادہ مردود نہیں اور ولید داعیہ نہیں۔ (ہدی الساری ص ۴۵م)

# معاصرت کی وجہسے مردود جرح کی مثال

(۱۰۹) یجی بن زکر یا بن الی زائدہ کے ترجمہ میں ہے کہ عمر بن شبۃ نے ابی نعیم سے قتل کیا کہ یہ کی بی اس سے روایت لول۔ یہ مردود جرح ہے بلکہ یہ سرے سے جرح بی نہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵) یعنی یہ معاصرت پرمحمول ہے۔

#### جرح مبهم ومردود کی مثال

(۱۱۰) یزید بن ابومریم کے ترجمہ میں مرقوم ہے۔ ائمہ نے اس کی تویش کی ہے۔ اور دار قطنی نے لئے۔ اور دار قطنی نے لئے سس بِ نَدَالاً کہا ہے۔ ابن جمر راست فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جرح مبہم ومر دود ہے۔ (ہری الساری ص۲۵۳)



#### متقدمين محدثين تسابل ييرس بحى بحياته

(۱۱۱) شیخ نے برید بن ہارون واسطی کے ترجمہ میں فرمایا کہ جب ان کی نگاہ نے کام کرنا چھوڑ ویا۔ تو کئی حدیث کے بارے سوال کیے جانے کے وقت بیا بی لونڈی سے کہتے وہ ان کی کتابوں سے مراجعت کر کے ان کو بتلاتی تھی اور یہی بات ان کے لئے باعث عیب قرار دی گئی۔ ابن جرفر ماتے ہیں کہ متقد مین علما تھوڑ ہے سے تساہل سے بھی گریز کیا کرتے ، اور اس فرکورہ وجہ سے حقیقت میں کوئی ضعف و کمزوری لازم بی نہیں آتی ، یزید سے صحاح ستہ اور مند میں روایات بطور استدلال کی گئی ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵ میں)

#### جرح مبهم ومردود کی مثال

(۱۱۲) پوسف بن اسحاق سبعی کے بارے میں فرماتے ہیں: '' عقیلی نے ضعفاء میں ان کے بارے کھی کے بارے میں فرماتے ہیں: '' عقیلی نے ضعفاء میں ان کے بارے کھی کی اس کے اور بھی میں میں کے اور بھی کے اور بھی کے اور بھی اس کے اور بھی اس کے اور بھی کے اور بھی کے اور بھی اس کے اور بھی کے اور بھی کے اور بھی اس کے اور بھی کے اور بھی اس کے اور بھی کے اور ب

#### حدیث فرد کے بارے میں بردیجی کی اصطلاح

(۱۱۳) یونس بن قاسم حنی کرترجمه میں فرماتے ہیں: ''بردیکی نے انہیں مکر الحدیث قراردیا ہے۔ ابن جرفرماتے ہیں کہ اس کو محض اس لئے نقل کیا تا کہ مجھ پراعتراض نہ ہو (کہ اس راوی کو تو مکر الحدیث کہا گیا اور ابن جرز اللہ نے ذکر تک نہ کیا گویات لیم کرلیا اور جواب نہ دے سکے ) وگر نہ صورت حال ہے ہے کہ (بیجرح قابل نقل ہی نہیں کیونکہ) بردیکی کی مراد مکر الحدیث سے حدیث کا فرد ہوتا ہے، بیان کی این اصطلاح ہے کہ ثقہ وغیر ثقہ راوی سے تفر داروایت کو وہ مکر الحدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا قول مکر الحدیث جرح بین (واضح) نہیں اور بھلا کیے جرح بن سکتا ہے۔ یکی بن معین جیسے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔'' در کہیں اور بھلا کیے جرح بن سکتا ہے۔ یکی بن معین جیسے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔''

مولانا مرحوم فرماتے ہیں منکر الحدیث کا امام احمد رشانے کے ہاں بھی بہی معنی ہے جو بردیجی نے نقل کیا گیا ہے جسیا کہ ابن حجر رشانے نے صسام میں پرخود تصریح کی ہے۔ اسی طرح کی نے نقل کیا گیا ہے جسیا کہ ابن حجر رشانے نے صسام میں کو ثیق ، ابن معین سے کم مرتبہ کی فیڈ و تنقلہ کی کے مقولہ سے معلوم ہوا کہ ابن معین کی توثیق ، ابن معین سے کم مرتبہ اہل علم کی جرح سے مقدم ہوگی۔ ابن معین نے امام صاحب کی توثیق کی ہے لہذا ان سے کم درجہ کے حضرات کی جرح معتبر نہ ہوگی۔

#### تفدراوي كالبعض منكرروايات روايت كرنا ثقابت كے منافی نہيں

(۱۱۴) یونس بن بزیدا یلی کے بارے میں فرماتے ہیں وکتے رشائنہ نے انہیں سیّسی واقع در ادارہ یا۔ میمونی نے امام احمد رشائنہ سے نقل کیا کہ یہ منکر روایات روایت کیا کرتا۔
ابن حجر رشائنہ فرماتے ہیں کہ جمہور نے ان کی مطلقاً توثیق کی ہے۔ ہاں ان کی بعض روایات کی کی تضعیف ہوئی ہے جن روایات میں یہ معاصرین واقر ان کی مخالف روایت لائیں یا بھر حافظ سے بیان کریں لویہ لائیں یا بھر حافظ سے بیان کریں لویہ جست ہیں۔ امام احمد رشائنہ نے ان کو مطلقاً ثقة قرار دیا ہے۔ ای طرح ابن معین اور بنائی رہائنے نے بھی اور جمہور اہل علم نے بھی توثیق کی ہے۔ (ہدی الساری ص ۲۵۲) یعنی جارجین کے کلام کا اعتبار نہیں۔

#### جرح مردود کی مثال

علوم الحديث المستحدث المستحدث

مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں بیمقام (جرح وتعدیل) ہم نے قدرت تفقیل سے اس لئے نقل کیا کہ ہماری کتاب اعلاء اسنن اور احادیث نبویہ سے استفادہ کرنے والے حضرات اس بات کو جان لیں کہ ہر جرح راوی میں مطلقاً مقبول نہیں بلکہ بھی مؤثر ہوتی ہے کہی بالکل غیر مؤثر کہی راوی کو احتجاج واستدلال کے درجے سے ساقط کردیتی ہاور کہی اس درجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتی ۔ اس فصل کو تذبر وتفکر کے ساتھ مطالعہ کرنے سے طلب کم کوان شاء اللہ جرح میں نقذ وبصیرت کا ملکہ حاصل ہوگا۔

ابن جر رئاللہ کی صحیحین کے رواۃ پر کی گئی جروح پر جو جوابات ہم نے قال کیے ہیں،
ان سے انجھی طرح یہ معلوم ہور ہا ہے کہ اگر عامۃ المحد ثین کے اصولوں کوسا منے رکھا جائے،
تو اکثر رواۃ مجروح ومر دو در ہیں گے لیکن حنفیہ کے قواعد کے مطابق ان کی توثیق ممکن ہے
چنا نچہان جوابات میں بیدواضح ہے۔

محدثین کے ہاں جرح و تعدیل کے مابین اختلاف کی صورت میں تعداد کی اللہ کی صورت میں تعداد کی اللہ کی صورت میں تعداد کی اکثریت کوترجیح دی گئی ہے جس طرف زیادتی تعدا ہو۔ اس طرف راوی کا مجروح یا غیر مجروح ہونے کا فیصلہ ہوگا جب کہ خنفیہ کے ہاں ان کے مابین اختلاف کی صورت میں تعدیل کوترجیح ہوگی۔

یں۔ یہ ابن حجر اللہ نے رواۃ کی جرح وتعدیل کے بارے تفصیل سے کلام کرنے کے بعد فرمایا کہ بیررواۃ دو تم کے ہیں۔

رہا یہ نہرودہ وو سے بیات کی مخالفت کی بناء برضعیف قرار دیا گیا ہم نے اس کا تھم بھی (۱) جنہیں اعتقادی نظریات کی مخالفت کی بناء برضعیف قرار دیا گیا ہم نے اس کا تھم بھی بنادیا کہ اگر راوی داعی نہ ہو یا بدعت کے داعی ہونے کے بعد تائب ہو چکا ہویا اس کی روایت کا متالع مل جائے تو بیراوی معتبر ہے اور جرح مردود ہے۔ چکا ہویا اس کی روایت کا مجارت الله اللہ معتبی تعامل دشمنی ہتعصب و تعنت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا، یا بھران کا جارت الله نقد میں سے نہیں ۔ اسی طرح آگر کسی راوی کو کسی معین شیخ کی روایت میں ضعیف قرار ویا گیا، یا اس کے کتاب سے روایت بیان کرنے کو کسی معین شیخ کی روایت میں ضعیف قرار ویا گیا، یا اس کے کتاب سے روایت بیان کرنے

ی دجہ سے سوء حفظ کی طرف منسوب قرار دیا گیا۔ تو ان شب صور توں سے راوی کے ضعف علی الاطلاق کا حکم غلط ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں تفصیل رائج ہے۔ جبیبا کہ فر دا فر دا ہم نے ہر راوی کے بارے میں تفصیل پیش کر دی ہے۔''

اس کے بعد ابن جر رشانے نے ان رواۃ صحیحین کی فہرست دی جن پر جرح بدعت یا ضعف کی وجہ سے کی گئی اور آخر میں فر مایا ان فسلوں میں مذکور جن رواۃ کوسوء ضبط و فلطی یا وہم کی بنیاد پر مجروح کیا گیا تو بیتم ثالث ہے۔ ان کی روایات کی متابع روایات صحیحین میں یا غیرصحیحین میں چونکہ موجود ہیں تو یہ بھی باعث عیب نہیں ، اور جن راویوں پر بیاعتر اضات نہیں بلکہ ان پر بدعت وغیرہ کے اعتر اضات ہیں ان سے امام بخاری نے احتجاج و استدلال کیا ہے کیونکہ بیع جوب حقیقت میں عیوب ہی ہیں ہیں۔ (ہدی الساری ص ۲۵ میں)

#### مخلف فوائد

(۱) شخ الاسلام ابن تیمیه را الله منهاج النه ۲۲۵ میں فرماتے ہیں 'امام شافعی نے ایک کتاب میں ان اقوال کوجمع کیا ہے جو حضرت علی وابن مسعود را الله استار وی ہیں اور علماء کوفہ نے ان کورک کردیا ہے اس کتاب کی تالیف کی وجہ بہی تھی کیونکہ علماء کوفہ اپنے ندہب کا استنادان حضرات کے اقوال کو بتایا کرتے ۔ توامام شافعی را الله نے جوابا اس کو تالیف کیا۔

امام شافعی در الله کی میر بحث ان مشارکخ وعلاء سے جوادلہ شرعیہ کو ما خذ مانتے ہیں اور انہی سے ادلہ لاتے ہیں اور انہی سے ادلہ لاتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ امام محمد اور ان کے تلاندہ۔

(فائدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ اس اقتباس میں حنفیہ کا ادلہ شرعیہ کو مافذ ماننا اور ان سے ادلہ لیما ثابت ہور ہا ہے۔ نہ یہ کہ وہ صرف قیاس سے دلیل لاتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل عراق لیعنی امام ابو حنیفہ دلالتے: وغیرہ کے مسائل کے مآخذ قیاس و اسئے نہیں بلکہ حضرت علی وابن مسعود رہے تھا جیسے کبار اصحاب کے اقوال ہیں۔ منکرین تقلید ملاحظہ فرمائم ہیں۔



#### امام شافعی کے مناظرے امام محمد اوران کے تلافدہ سے تنصے ابو پوسف سے ہیں

''امام شافعی برطنت کے اکثر مناظرے امام محمد برطنت اوران کے تلافدہ سے تھے۔ امام شافعی برطنت نے نہ ابو یوسف برطنت سے مناظرہ کیا اور نہ ملاقات۔ امام ابو یوسف برطنت ، امام شافعی برطنت کے عراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے (۱۸۱۳ھ) جب کہ امام شافعی برطنت کے عراق میں عراق تشریف لائے۔ اسی وجہ سے امام شافعی برطنت کی کتب میں ابو یوسف برطنت کے اقوال امام محمد برطائت کے واسطے سے ملتے ہیں۔

#### امام شافعی کا سفرنامہ جھوٹا ہے

مولانامرحوم فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ امام شافعی رائے گئے کے طرف منسوب سفرنامہ یقین جھوٹا ہے کیونکہ اس میں فدکور ہے کہ آپ امام ابو یوسف رائے گئے ہے۔ کے داخلے کے وقت امام مالک زندہ تھے۔ حالانکہ امام مالک 9 کا ھیں وفات پا گئے تھے۔ (فاکمہ ہفتی رائے گئے نے لیان المیز ان میں عبداللہ بن محمد البلوی کے ترجہ میں داقطنی کے حوالہ ہے کہ ابن حجر نے لیان المیز ان میں عبداللہ بن محمد البلوی کے ترجہ میں داقطنی کے حوالہ ہے لکھا کہ یہ واضع حدیث تھا۔ رحلہ الثافعی اس کا کارنامہ ہے۔ اس میں جھوٹی روایات کو بناسنوار کر پیش کیا ہے۔

علامه زام الكوثرى رُشُكْ فِي اللهِ الْعِرَاقِ وَ حَدِيْتِهِمْ ، بُلُوعُ الْأَمَانِي اور حُسْنُ التَّفَاضِي اور حُسْنُ التَّفَاضِي اور تَانِيْبُ الْنَحْطِيْب مِين اس فرنا مهاوراس كورواج دين والول كُلْ خُوب خَر لَى ہے۔) خوب خبر لی ہے۔)

ان عبارات میں معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بناء حضرت علی و ابن مسعود خاف کے اقوال و فقاول پر ہے ہر دو حضرات یقینا نبی کریم مُلَا ﷺ کے اقوال و فقاول پر ہے ہر دو حضرات یقینا نبی کریم مُلَا ﷺ افعال کوسا منے رکھتے ہوں مجے۔ ہاں بھی ضرورت کے مطابق اجتہا دبھی فر ماتے ۔ تو حنفیہ کا

نہ ہبان کے اقوال واجتہاد پر ہے۔ رہا بیاعتراض کہ بہت سے اقوال کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جواب بیہ ہے کہ جہاں دیگر صحابہ دی کنٹیئم کاعمل مضبوط وقوی نظر آتا ہے۔ تو امام صاحب ان کے مسلک کورجے دے دیتے ہیں۔ بیہ بات تفصیل سے حنفیہ کی کتب میں مرقوم ہے۔

#### نگلبی، واحدی اور بغوی کی تفسیر وروایات کے بارے چندتوضیح کلمات

(۲) منہاج ۱۳۸۳ میں ہی حضرت فرماتے ہیں محض نظلبی کی تفییر کا حوالہ کسی حدیث کی تخر تئج میں دینا، یا علماء محدثین ومجتهدین کے علاوہ اہل علم کا اجماع اس حدیث کی صحت کے بارے میں پیش کرناقطعی طور پر اہل علم کے اتفاق واجتماع سے نا قابل اعتبار ہے۔

جہہوراہلِ سنت کے ہاں ایسے دلائل سے نہ تو کوئی تھم شرعی ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت۔ بلکہ محققین علاءِ شیعہ کے ہاں بھی ایسے دلائل بے دلائل بے کار بیں تو کسی ایک کا حوالہ پیش کرنا کیسے کافی ہوسکتا ہے؟ اور ایسی دلیل سے استدلال درست نہیں۔ بہی بات ہم منہائ الکرامة میں ابن مطہر کی طرف نے نقل کی گئی ہر حدیث کے بارے میں کہیں گے، اس نے ان روایات کو ابوقعیم، نقاش، ابن المغازی وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ علاء حدیث کا اجماع ہے کہ نقلبی، نقاش، ابن المغازی وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ علاء حدیث کا اجماع ہے کہ نقلبی نے موضوعات کا خاصہ حصہ ہر سورت کے شروع میں اس کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے نقلبی کو جا طب کیل قر اردیا گیا ہے۔ بہی حال واحدی تمیز نقلبی اور ان جیسے دیگر ان مفسرین کا ہے جوضعیف وضح دونوں کو ہی نقل کر دیتے ہیں۔ بغوی چونکہ عالم بالحدیث میں اس لئے انہوں نے نقلبی کی تغیر کے اختصار میں ان روایات کا ذکر نہیں کیا، جن کو نقلبی لائے ہیں اور نہ بی ان اہل بدعت کی تفاسیر کا حوالہ ذکر کیا جنہیں نقلبی نے ذکر کیا۔ حالا نکہ نقلبی بھی بھلے دیندار سے لیکن صحت و سقم کی معرفت، سنت و بدعت کی بہچان ان میں تھی۔ نقلبی بھی بھلے دیندار سے لیکن صحت و سقم کی معرفت، سنت و بدعت کی بہچان ان میں تھی۔

#### ہم میں اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے گا

شخ مزید (۱۰/۸) فرماتے ہیں: ہم یہاں ایک قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ

منقولات میں بکثرت صدق و کذب درآیا ہے۔ ان کا مابین تفریق علما حدیث ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے نحو کے مسائل میں علماء نحو ، لغت میں علماء لغت اور شعرو شاعری میں علماء شعراور طب میں اطباء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس ہرعلم کے اپنے علماء ہوتے ہیں جواس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ مرجع ہیں۔

(فائدہ: حاشیہ میں مؤلف مرحوم فرماتے ہیں کہ ابن تیمید اٹرالٹند کی بیربات ورست ہے علم حدیث میں مرجع علماء حدیث ہیں لیکن خودمحد ثین نے بتایا کہ محدثین میں متعنت ، متشدداور متعصب لوگ بھی ہیں اسی طرح معتدل بھی ہیں۔ ہمارے علامہ ابن تیمیہ جرح میں متشدر ہیں۔ حافظ رشالتہ نے لسان المیز ان میں ان کے بارے میں لکھا کہ''اگر جہ ابن مطہر کی نقل کردہ روایات کی اکثریت موضوعات پرمشمل ہے، کیکن علامہ ابن تیمیہ اپنے حفظ پر ہی اعتبار کرتے ہوئے ان کی تر دید میں اس مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں کہ جیدا حادیث کو بھی رد کرتے جاتے ہیں۔' مولا نا مرحوم فرماتے ہیں:ان روایات جن کے جیر ہونے کے یا وجود ان کوصرف شیعی رافضی کی مخالفت میں رد کردیا گیا حدیث رد اختمس ہے۔امام طحاوی اطلانے نے اس کی شخسین و تثبیت کی ہے۔اورامام ابن تیمیہ اطلانے اپنے تمام تر مرتبہ کے یا وجود امام طحاوی ڈٹلٹنے سے ہزار درجہ کم ہیں۔ ابن حجر ڈٹلٹنے نے درست لکھا کہ ابن مطہر کی تر دید میں کئی جگہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت علی کی مخالفت وتنقیص ہور ہی ہو، سکا مکے گ اللُّهُ إِيَّاهُ وَ إِيَّانِا (الله ان سے اور ہم سے درگز رفر مائے) لہذاعلامه ابن تيميه رالله سے منقول جرح كوقدرے تامل تدبراور تحقیق کے بعدلیا جائے۔)

#### علاء حديث كى منزلت، بلندى شان اور مقام ومرتبه

علامہ مرحوم مزید فرماتے ہیں (۱۱/۳) علاء حدیث دیگر علاء کرام کے مقابلہ میں قدر ومنزلت میں بڑھ کر ہیں، دین داری میں نمایاں، صدق و وفا میں مخلص ہیں، امانت داری، اور جرح وتعدیل میں خبراوروں سے زیادہ ہی رکھتے ہیں۔''اس کے بعد محدثین کے اساءگرای نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ''ان جیسے حضرات کی بڑی تعدادالی ہی ہے کہ جس کو ثار نہیں کیا جاسکتا ، ہال میضرور ہے کہ ان میں آپس میں مراتب کا فرق ہے کچھذیادہ عالم اور پچھ کم ، بعض اپنی گفتگو میں اعتدال کا زیادہ خیال رکھنے والے ہیں بعض کم ، جیسا کہ ریکرعلوم میں علماء کے مابین تفاوت ہوتا ہے۔

بہرحال بیلم حدیث اسلام کے علوم میں بڑی عظمت کے مقام پر فائز ہے۔

#### علم حدیث میں رافضی، خارجی اورمعتزلی علاء کے مابین تفاوت کابیان

علامہ مرحوم مزید فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ علم حدیث کی معرفت میں روافض سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ اہل بدعت میں ان سے براھ کرعلم حدیث سے ناوا تفیت کی اور کونہیں۔ تمامی بدعتی فرقوں کا یہی حال ہے لیکن معز لہ خوارج سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور خوارج دیگر بدعتی فرقوں میں بھی اس وصف کے ساتھ نمایاں ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں ہو لتے۔ معز لہ میں صادق و کا ذب راوی موجود ہیں بہر حال ان فرقوں کو حدیث کی وہ معرفت نہیں جو اہل سنت کو ہے کیونکہ بیلوگ اس فن کی تحصیل نہیں کرتے۔ لہذا یہ لوگ صحت وسقم کی معرفت کے جات میں ایسے ہی صدق و کذب کی معرفت کے معرفت کے معرفت کے معرفت کے معرفت کے میں ایسے ہی صدق و کذب کی معرفت کے م

اہل بدعت نے اپنے لئے ایک اور ہی راستہ منتخب کیا۔ اس کے موجد خود ہی ہیں ،
اوروہ یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو صرف اعتقاد لیعنی اپنے مسلک کی تقویت کے لئے نقل کیا
جائے اعتماد کے لئے نہیں۔ بیعنی اپنی مخالف روایات و آیات کو مسلک کے مطابق تو ڈموڈ کر
پیش کرتے ہیں۔

روانض اس درجہ ہے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ لوگ سند کی طرف التفات ہی نہیں کرتے اور نہ ہی دیگر ادلہ شرعیہ وادلہ عقلیہ کی طرف کہ آیا یہ ادلہ ان کی موافقت کرتی ہیں یا مخالفت؟ اس وجہ ہے ( یعنی روافض کا قلیل الاجتمام ہونا) ان کے پاس صحیح متصل اسانید

# علوم الحديث المحافظة المحافظة

نہیں۔ اور جوسند متصل ان کے پاس ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی معروف بالکذب راوی تشریف فرما ہے یا معروف بکثرة الاغلاط ہے۔ روافض کے حالات احادیث نبویہ کے بارے یہودونصاری کے مثابہ ہیں۔

#### سنداسلام کی خصوصیات میں سے ہے

"سنداس امت کے خصائص میں سے ہے پھر اہل اسلام کے مختلف طبقات میں سے یہ خصائص اہل سنت میں سے ہے۔ روافض نے ان امور کا بہت کم اہتمام کیا ہے۔ اس کے کہ ان کی تقد بین کا معیاریہ ہے کہ صرف ان روایات کی تقد بین کرتے ہیں جوان کی خواہشات و بدعات کے موافق ہوتی ہیں۔ راوی کی تکذیب کی علامت ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ابن محد کی بٹالٹ فرماتے ہیں کہ دوہ اس موافق و مخالف دونوں روایات کھتے ہیں لیکن اہل بدعت صرف اپنی موافق روایات جمع کرتے ہیں۔ "دوایات جمع کرتے ہیں۔"

مولا نامرحوم فرماتے ہیں ابن مہدی اللہ کا قول سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔

#### روایات میں جھوٹ کی انواع واقسام اوران کی کثرت

(۳) علامہ مرحوم فرماتے ہیں (منہاج النة ۱۲۱۳) جس کے پاس ذرہ سابھی علم وانصاف ہو۔ وہ اس کی تقید بی کرے گا کہ روایات خصوصاً منا قب و مثالب میں بکثر ت صدق و کذب ہے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ روافض نے خلفاء ثلاثہ کی تنقیص اور حضرت علی رہائی کا کذب ہے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ روافض نے حاور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ روافض سے بڑھ کر اہل شان میں بہت می روایات کو گھڑا ہے۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ روافض سے بڑھ کر اہل بدعت میں کوئی زیادہ جھوٹانہیں ہے خوارج تو اپنی بدعت و گراہی کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے یہ ہولتے۔ "



#### روایات کے بارے میں اہل سنت کا موقف ہی برحق ہے

اہل علم اہل سنت کے طریق کاریہ ہے کہ وہ ہرمعقول روایت کی تقدیق نہیں کرتے ،اورنہ ہی اپنی مخالف روایات کوجھوٹا قر اردیتے ہیں بلکہ بسااوقات محدث نبی کریم منافیق اور امت محمد بیاور صحابہ ڈوائیڈ کے فضائل کی روایات کوقل کر کے ان کی تکذیب کر دیتا ہے کہ وہ سند سمجے سے ٹابت نہیں ہوتیں۔اور بہت کی ایسی روایات کو قبول کر لیتے ہیں جن کا علام ان کے اعتقاد و نظریہ کے خلاف ہوتا ہے۔ (پھر یا تو منسوخ ہوتی ہے یا پھراس کا محمل ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں مخالف نہیں ہوتا) خلاصہ یہ ہے کہ منقولات میں ضابطہ یہ ہے کہ صحت وضعف کے بارے میں ائمہ اہل نقل محد ثین کی طرف رجوع کیا جائے۔صرف دو واله گاکون کہنے سے اہل سنت وشیعہ دونوں کے ہاں وہ روایت قابل استدلال نہیں بن جاتی۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ ہر مصنف کی نقل کی ہوئی ہر حدیث کو ججت قرار دے۔ پس مروہ روایت جس سے یہ رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ ہروہ روایت جس سے یہ رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ ہروہ روایت جس سے یہ رافضی استدلال کرے گا ہم پہلے پہل اس کی صحت کا مطالبہ کریں گے۔''

# محدثين كي عمومي عادت كه ہر باب ميں صحيح وضعيف روايت لانا

(۵) علامهمرحوم فرماتے ہیں (منہاج النة ۱۵۳) "علاء حدیث کا اتفاق ہے کہ ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بہت کی ضعیف بلکه موضوعات تک کو بیان کیا ہے۔ ابونعیم اگر چہ تفتہ، حافظ الحدیث، کثیر الحدیث اور وسیج الروایۃ ہیں۔ لیکن انہوں نے محدثین کی عادت ہے مطابق محمد من کی روایات کو ہر باب میں جمع کر دیا ہے تا کہ سب روایات کی معرفت حاصل ہوسکے۔ اگر چہ استناد واستدلال صرف صحیح روایات سے ہوتا ہے۔ اگر چہ استناد واستدلال صرف صحیح روایات سے ہوتا ہے۔

#### علاوكاوه كروه جوصرف تفتهى سےروایت كرتا ہے

الل علم اپی تصنیفات میں میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، چنانچہ امام مالک

تعلی ، یمی قطان ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، احمد بن طنبل جسے کا ذب جانتے ہیں اس سے روایت نہیں لیتے۔اور نہ ہی ایسے خفس سے روایت کرتے ہیں جواُن کے ہاں تقدنہ ہو۔ ہاں مجھی ایسے راوی سے بھی روایت آ جاتی ہے جو ملطی کرجا تا ہے۔

# علماء كالبعض مخصوص صحابه كى سنت كوترجيح دينااورا ختيار كرنا

(۲) منہاج السنہ ۲۰۵۷ میں مزید فرماتے ہیں کہ امام احمد بڑالٹے، اور علماء کی ایک بردی جماعت حضرت علی وعمر وعثمان بڑائیئر کی سنن کی پیروی کرتی ہے اور بعض اہل علم جیسے امام مالک بڑالتے، حضرت علی وگائیئر کی سنتوں کو (ترجیحاً) اختیار نہیں کرتے لیکن سبھی علماء حضرت عمر اورعثمان وہائیئر کی سنتوں کو اختیار کرنے پر متفق ہیں۔

# امام محمد وفنالله كالمرف كتاب الحيل كالنساب غلطب

الرح) الجواہر المصیرے میں ابن ابی الوفاء قرشی نے وراق کے ترجمہ میں تحریر کیا ہے کہ''ابو سلیمان جوز جانی کے بقول لوگوں نے امام محمہ بن حسن پر جھوٹ بولا اوران کی طرف کتاب الحیل منسوب کی ، کتاب الحیل تو وراق کی ہے۔ (الجواہر المضیہ ۲۷۰۲) قرشی فرماتے ہیں کہ وراق کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ کون ہے؟

# حرام حیلوں کی نسبت کسی بھی امام کی طرف درست نہیں

جوز جانی کا بھلا ہوکہ اس نے ہمیں اندھرے سے نکالا ، اور اس حقیقت کا انکشاف
کیا کہ جیل وراق کی ہے۔ امام جھڑکی نہیں ، حقیقت میں کتاب الحیل میں پائے جانے والے
حیلے ابن القیم کے بقول (اعلام الموقعین ۱۹۰۳) کذب ونسق کے مابین دائر ہیں۔ یہ بات
درست نہیں کہ ان حیلوں کو انکہ اہل علم میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ صرف انکہ
اہل علم کے خدا ہب ہے اُصول ان کے مقام ومر تبہ سے جاہل خف ہی کرسکتا ہے۔ اگر چان
حیلوں میں کچھ حیلے بعض اہل علم کے مسلک کے مطابق اختیار کر لینے کے بعد جاری ہو
جاتے ہیں۔ لیکن یہ اور چیز ہے اور حیلوں کو (حرام و کفروفسق پر مشمل حیلے ) مباح قرار

دیناان کی تعلیم واجازت دینااور چیز ہے۔

پس اگرائمہ میں سے کسی کی طرف ان حرام حیلوں کی نسبت ہو، تو بیروایت باطل ہوگ۔ یاراوی سے اس امام کے وہ مخصوص الفاظ چھوٹ گئے ہوں گے جس سے وہ حیلہ جائز سے ناجائز ہوگیا۔ لہذا اس نے اپنی مجھے کے مطابق ویسے تفل کیا جیسے سمجھا۔ (تو غلطی راوی کی ہوئی نہ کہ امام کی ) ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلمہ کفر کا تکلم جائز نہیں ، ہاں اگر جان جانے کا اندیشہ ہوتو اس حالت اگراہ میں (ول کے اطمینان کے ساتھ) ظاہری تکلم کفر میں گنجائش ہے۔

#### حفیہ حیلوں کے بارے میں دیگراہل علم سے زیادہ متشددو مخالف ہیں

پھر یہ بھی ہے کہ ان حیلوں سے کم درجہ امور میں حنفیہ نے تخی سے کام لیا ہے تو بھلا اس کے جواز کے کیوں کر قائل ہو سکتے ہیں؟ چنا نچہ فقہ خنی میں ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسر ہے خص سے کہا کہ میں ایمان لا نا جا ہتا ہوں تو دوسر سے نے کہا کہ گھڑی بھر ہجا و بعد میں مسلمان ہوجا نا تو یہ شورہ دینے والا کا فر ہوجا ئےگا۔ ملاحظ فرما کیں جب بعض حیلوں میں کفر ہے تو بھلا حفی انشاء کفر کو کیسے جا کڑ کہہ سکتا ہے وہ تو ابقاء کفری صورت میں ایک گھڑی میں ہی کا فر ہو جانے کا اعتقادر کھتا ہے۔ ای طرح حنفیہ کے ہاں معجد اور مصحف کی تصغیر حقارت کی وجہ سے کی ہتو کا فر ہوجائےگا۔

پی معلوم ہوا کہ حیلہ بازلوگوں نے ائمہ میں سے کسی امام کی پیروی میں بینہیں کیا اور نہ بیائمہ سے منقول ہیں ائمہ کا مقام اس سے کہیں فروتر ہے کہ وہ ان ناجائز کفروفسق پر مشتمل حیلوں کو جائز قرار دیں۔

صحابہ کرام ٹھائیئم میں حضرت عبداللہ ڈٹائی کا کثرت تلافدہ اور تدوین فآوی کی وجہ سے ممتاز ہونا اس طرح ان کے تلافدہ اور تلافدۃ اللافدۃ کا متاز ہونا

(٨) ابن القيم اعلام الموقعين ارس المي فرماتے بين جيسا كەصحابەكرام تفائيم اس امت ك

#### 

سیای طور پررہبرورہنما ہیں ای طرح یہ حضرات علماء ومفتیان کے بھی امراء کے منصب پر فائز ہیں۔ ابن جربرطبری کے بقول صحابہ کرام بڑائی میں صرف ابن مسعود والٹی ایسے صحابی فائز ہیں۔ ابن جربرطبری کے بقول صحابہ کرام فرائی میں مستود ومعروف تھے۔ ان لوگول نے ابن مسعود والٹی کے تلا فدہ علمی طور پر مرجع کی حیثیت مشہور ومعروف تھے۔ ان لوگول نے ابن مسعود والٹی کے فدا ہب وفراوی کو حفظ رکھا۔

ابن مسعود را النظام حضرت عمر را النظام کی دائے و حدیث کی وجہ سے اپنا تول و ندہب مرک کر دیے ، ان کی بالکل مخالفت نہ کرتے۔ اپ نذہب سے ان کے ندہب کی طرف رجوع کر لیا کرتے ، فعمی را النظام فالفت نہ کر ہے۔ ابن مسعود را النظام میں توت نہ پڑھتے۔ ان حضرات اگر عمر را النظام و النظا

مولانا مرحوم فرماتے ہیں ابن القیم کے اس طویل اقتباس میں امام صاحب اور ان کے تلا غدہ کاز مانہ کے اعلم ہونے کی تقریح ہے اور یہ کہ وہ شریعت کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں مفتی صرف وہی ہوتا جوا بی عمدہ رائے کے ساتھ ساتھ قر آن وحدیث اور صحابہ میں کینی کے اقوال وفقا وی کاعلم رکھتا تھا۔

امام احمد و حنفیہ کے ہاں صحابہ ٹھائیڑے فتاوی حدیث مرسل سے مقدم ہوں مے

امام احد الطلف كے اصول لكھتے ہوئے ابن القيم فرماتے ہيں كہ امام احد الطلف

صحابہ بن اُلَّذُم کے فتو کی کوالیے تلاش کیا کرتے جیسا آپ کے تلامذہ آپ کے فتو کی کوہ حتیٰ کہ امام احمد رَالِظَیٰ فقاوی صحابہ بن اُلَاثِم کومرسلات برتر جیجے دیا کرتے۔'' (اعلام الموقعین ار۲۹) مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ حنفیہ بھی صحابہ بن اُلَاثُم کے اقوال کو بکثر ت اپنے ندہب کا متدل مانتے ہیں کتب حنفیہ کے مطالعہ ہے اس کوملا حظہ کی جاسکتا ہے۔

### قرون ثلاثه، كابيان جن ميس عموم خير كي كوابي دي گئي

(9) حافظ الطائد نے (فتح الباری ۱۸۲) میں خیر والنّاسِ قرنی (بیسب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں) کی تشریح میں فرمایا کہ راوی کواس بارے شک ہوا کہ آنخضرت من اللّیٰ فی الله کے زمانہ کے بعد دو زمانوں کا ذکر ہے یا تین کا؟ چنا نچہ ابن البی شیبہ اور طبر انی کی روایت میں جعدہ بن ہیر ہستین قرون مروی ہیں اس کے الفاظ ہیں ''خید و النّساسِ موایت میں جعدہ بن ہیر ہستین قرون مروی ہیں اس کے الفاظ ہیں ''خید و النّساسِ قرنی ، شہ اللّٰذِین یکونه م تم اللّٰذِین یکونه م تم اللّٰذِین کونه م تم اللّٰذِین کونه م تم اللّٰذِین کے بعدہ بھراس کے بعدوالے ، پھراس کے بعدوالے ، پھراس کے بعدوالے گئی میں دواۃ تقہ ہیں۔ جعدہ کی صحبت میں اختلاف ہے۔

مولانامرحوم فرماتے ہیں جعدہ،ام ہانی بنت ابی طالب کے فرزند ہیں۔انہوں نے بی کریم مُلَّاتِیْکُم کو بحالت صغرد یکھا ہیں جعدہ کا صحابی ہونا رائے ہے۔ای طرح ان کی روایت مرسل ہوگی اور مرسل صحابی بلاشیہ جمت ہے بلکہ ہمارے حنفیہ کے ہاں تو مرسل تا بعی بھی جمت ہے۔ اس حدیث کی بنیاد برہمیں حق ہے کہ قرن رابع کے مراسل سے بھی ہم استدلال کریں کیونکہ قرن ثالث میں جو خیریت ہے وہی رابع میں بھی ہے، جعدہ کی صحابیت اور تفصیلی احوال الاصابہ اور تہذیب التہذیب میں موجود ہیں۔

(فائدہ: بحشی شخ ابوغدہ بڑالئے فرماتے ہیں کہ قرن رابع تک کو جحت بنانا یہ توسع اختیار کرنا ہے۔خیریت کا ذکر تو قرن خامس کے لئے بھی ہے جمع الزوائد میں بسند سیجے مسنداحمہ وابو یعلی

# علوم الحديث المحالي ال

کے حوالہ سے مروی ہے لہذا قرون ثلاثہ کی مراسل تک ہی تھم (قبول مرسل کا)رکھنا جا ہے بعد میں نہیں۔)

# روایت باللفظ میں امام مسلم والله کا بخاری والله سے فائق مونا

(۱۰) ابن مجرفتی الباری (۳۱۲/۷) میں لا یہ صبلیت آخد العصر الا فی بینی فریظة کو کوئی الله فی بینی فریظة کوئی کا تشریح میں فرماتے ہیں: امام بخاری بڑائی نے بیردوایت اپنے حفظ (روایت بالمعنی) پراعتاد کرتے ہوئے کھی ہاس میں انہوں نے بیردوایت باللفظ کا خیال نہیں کیا۔ جیسا کہ ان کا ندہب معلوم ہے کہ وہ روایت بالمعنی کے جواز (وایت باللفظ کو ترجیح کے قائل ہیں۔ امام مسلم بڑائشہ کے ہاں روایت باللفظ کو ترجیح ہے کہ اس کا خاص فیال کرتے ہیں ، اس تشریح میں ہم نے بیہ کہا کہ مسلم بڑائشہ نے روایت باللفظ کا اہتمام کیا ہے۔ اور رینیں کہ بخاری بڑائشہ نے روایت باللفظ کا اہتمام کیا ہے وجہ (ایک تو گزر چی کہ ہے۔ اور روسری وجہ) یہ ہے۔ اور روسری وجہ) یہ ہے کہ امام مسلم بڑائشہ کا باللفظ ہے اور دوسری وجہ) یہ ہے کہ امام مسلم بڑائشہ کی موافقت کی ہے امام بخاری بڑائشہ کی نہیں ، (اس وجہ سے ہم نے بھی روایت باللفظ کا انتساب امام مسلم بڑائشہ کی موافقت کی ہے امام بخاری بڑائشہ کی نہیں ، (اس وجہ سے ہم نے بھی روایت باللفظ کا انتساب امام مسلم بڑائشہ کی طرف کیا ہے امام بخاری بڑائشہ کی طرف نہیں )۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: امام مسلم رشائیے کی خاص امتیازی علامت ہے کہ وہ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی حدیث کو پیش کرنے میں خوبصورت اسلوب اختیار کرنا۔ اس کے سارے طرق کو ایک ہی جگہ لے آنا ان کی خصوصیات میں ہے ای وجہ سے آنہیں بعض اہل علم امام بخاری رشائیے پرتر جمجے دیتے ہیں۔

(فا مُده: شخ ابوغده نے علامہ عبدالحی کتانی مرحوم کی تراتیب اداریہ کے حوالہ ہے لکھا کہ اہل علم کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی حدیث شیخین سے نقل کرتے ہیں تو اس کے الفاظ مسلم شریف کے ترجیحاً لاتے میں کیونکہ امام مسلم شریف کے تعدید کا مسلک روایت باللفظ ہے۔

# امام بخاری وطنظه کاروایت بالمعنی کا قائل ہونا اور امام مالک وطنظه کاخبر واحداور مل اللہ وطنظه کاخبر واحداور مل اللہ مدینہ کو واحداور مل اللہ مدینہ کو متعارض ہونے کی صورت میں عمل الل مدینہ کو ترجیح دینا

مولانا فرماتے ہیں اس عبارت میں جہاں یہ دلیل ہے کہ امام بخاری بڑالتے، روایت باللفظ کوتر جیے نہیں دیتے۔ بلکہ روایت بالمعنی ان کے ہاں رائج ہے۔ ای طرح شاید یہی بات امام مالک بڑالتے، کے اس مسلک کی دلیل ہے جس میں وہ خبر واحداور عمل اہل مدینہ کے تعارض کی صورت میں اہل مدینہ کے مل کوتر جیے دیتے ہیں۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم طُلِقَیْم کی طرف اہل مدینہ کے مل کا انتساب اس خبر واحد سے زیادہ مضبوط وقوی ہے جس کے بارے بیا حتمال ہے کہ راوی نے اسے روایت بالمعنی کیا ہو۔ اور بیشک بھی باقی ہو کہ راوی سے ضبط ہو سکایا نہ ہو سکا۔ اس طرح راوی کے فہم اور عدم فہم کے درمیان معاملہ دائر ہو۔ تو اس خبر واحد کے مقابلہ میں امام مالک رائے اہل مدینہ کے مل کورجیح دیتے ہیں۔

ندہب حنفیہ، خبر واحد جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو یاعموم بلوی سے متعلق ہوتو شاذ کا حکم رکھنے کی دلیل

مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہی (روایت باللفظ وروایت بالمعنی کا مسکلہ) حنفیہ کے مشہور مسلک کی دلیل ہے کہ جب خبروا حد کسی ایسے تھم پر شمتل ہو جو سنت متواترہ کے خلاف ہو یا پھر عموم بلوی کے مسائل ہے متعلق مسکلہ خبروا حد کے طور پر آئے ۔ تویہ خبروا حد شاذ کا تھم رکھتی ہے۔ اور یہ بات ہم پیچھے بھی بیان کر آئے ہیں۔

خلفاء راشدین کے زمانہ اورعلم وروایت میں مشہور شہروں میں کسی



#### روایت کاغیرمعروف ہونااس کی عدم جیت پردلیل ہے

جب بے بات معلوم ہو چکی تو اب سجھے کہ اگر کوئی حدیث خلفاء راشدین بلکہ شخین کے زمانہ میں معروف نہ ہوسکی۔ اور متاخرین کے ہاں وہ ملتی ہومزید براں دور دراز کے مشہور علمی مقامات ، حجاز ، مدینہ ، کوفہ ، بھرہ وغیرہ میں اس حدیث میں شہرت وساع موجود نہ ہوتو ایسی روایت جت نہ ہوگئی۔ اور ایسی حدیث ان مسائل پر ہرگز مشتمل نہیں ہوسکتی جن کا شارضروریات دین میں سے ہو کیونکہ حضرت عمر ڈاٹھ کے زمانہ میں اسلام اپنے بلند و بالا عروج کو بینے چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس سلسلہ میں کوئی توسیع کی جائے تو پھر خلفاء اربعہ کا زمانہ کا فی ہے۔

پس ضروریات دین کا کوئی بھی مسئلہ ان حضرات اربعہ کے زمانہ میں اسلام کے مشہور مراکز میں ضرور خلام ہو چکا ہوگا، لہندااگر کوئی مسئلہ وحدیث ان کے زمانہ اور مشہور علمی مشہور مراکز کے علاوہ دیگر شہروں میں آ موجود ہوئی تو اس کا حکم شاذ کا ہے اور اگر اسے کسی وجہ سے صحیح قرار دیا بھی جائے ، تو اس کا شار ضروریات دین میں سے ہرگز نہیں ہوسکتا بلکہ بیزوائد مسائل میں شار ہوگا۔ اسی وجہ سے امیر معاویہ ڈھائیڈ فرمایا کرتے کہ صرف وہی روایات لیا کرو جو محر شائیڈ کے زمانہ میں لوگ ان کے خوف سے صرف موجود کھیں ۔ کیونکہ ان کے زمانہ میں لوگ ان کے خوف سے صرف صحیح حدیثیں بیان کرتے (بعد میں بیسلملہ نہ رہا) امام ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ ار کے میں بیا ابن علیہ از رجاء بن ابی سلمة کی سند سے نقل کیا ہے۔

حضرت عمر شائی کاروایت حدیث میں سختی سے کام لینا حدیث کی تقویت کے لئے طرق کازیادہ ہونا امر ستحسن ہے

حضرت عمر والنفؤ کے طریقہ سے بیہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ان کے زمانہ میں ان سے جب کوئی حدیث رسول بیان کرتا اور راوی انہیں معلوم نہ ہوتو وہ اس پر گواہی یا حلف

# علوم الحديث المحالي الحديث المحالي الحديث المحالي المح

طلب فرماتے۔امام ذہبی ہوسے نے فرمایا کہ حضرت عمر رہا تھوں کے اس فعل وطریقہ میں دلیل ہے کہ دو تقدراویوں سے حدیث ایک تقد سے روایت شدہ حدیث سے قوی ہوگی۔ای طرح اس میں کثر سے طرق کی ترغیب بھی ہے تا کہ درجہ ظن سے درجہ علم تک انسان بہنچ پائے۔ اس لئے کہ دو شخصوں کے بھولئے سے زیادہ یہ احتمال قوی ہے کہ ایک شخص بھولا ہو ('' تذکرۃ ۱۸۲۱) مولا نا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جس حدیث کو صرف ایک ہی صحابی روایت کریں گے، وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی تبلیغ عام ہوتی ہے خاص نہیں اور ایک ہی صحابی کا اس کوروایت کرنا یہ خاص ہونیکی دلیل ہے عام ہونے کی نہیں۔

# اس خیال کی تر دید که امام صاحب مقد مین مدیث پالیتے تو قیاس ترک کر دیتے

شیوخ کی کثرت اورائمہ اہل علم کی گواہی اس کی بین دلیل ہے لہذا پنہیں ہوسکتا کہ آپ ہے روایات مخفی رہی ہوں۔ پس خلفاءار بعہ کے زمانہ تک کسی حدیث کا اہل علم کے ماہین شہرہ نہ پکڑنااس کے شاذ ہونے کی دلیل ہے۔

اوراگریہ بات سلیم کر کی جائے کہ امام صاحب سے بعض احادیث مخفی رہ گئی ہوں تو جواب بیہ ہے کہ ند جب حنفی اصطلاح حنفیہ میں صرف امام صاحب کے اتوال کا نام نہیں بلکہ امام صاحب کے تلا فدہ واصحاب اور آپ کی طرف منسوب بعد کے اہل علم کے رائح اتوال کا نام فقہ خفی ہے اس صورت میں اگر چہ امام صاحب تدوین حدیث سے پہلے گزر سے لیکن امام صاحب کے تلا فدہ صاحبین ، زفر ، ابن مبارک ، حسن بن زیاد ، ان کے بعد طحاوی ، کرخی ، کافی صاحب کے تلا فدہ صاحبین ، زفر ، ابن مبارک ، حسن بن زیاد ، ان کے بعد طحاوی ، کرخی ، کافی کے مؤلف حاکم ، عبد الباقی بن قانع ، مستغفری ابن الشرقی اور زیلعی پیسینے وغیرہ

محدثین حنفیہ اور نقاد اہل علم نے تدوین حدیث کے بعد کے ادوار کو پایا ہے ان لوگوں نے امام صاحب کے جن اقوال وقیاسات کواحادیث کےخلاف پایا تواہے ترک كرديا اوراحاديث كواختيار كيالهذا اب فقه حنفي ان خلاف حديث قياس وآراء يے بھي نکھارا جاچکا ہے۔ جوامام صاحب کے تدوین حدیث سے مقدم ہونے کی صورت میں متصور ومزعومہ تھےان کے بعد حنفیہ اہل علم نے ائمہ ثلاثہ کے اقوال کو بھی ترجیح دی ہےاور دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے فتاوی دیئے ہیں (باوجود یکہ امام صاحب بھی دلیل سے ہی مسائل اختیار کرتے، جے پیرحفرات متاخرین بھی جانتے ہیں اس کے باوجود امام صاحب سے بحیثیت انسان غلطی و کمی بیشی کا احمال باقی ہونے کی وجہ ہے ان حضرات نے بیطرزعمل اختیار کیا۔ان سب تصرفات کے بعد کسی کو بیری نہیں کہاسے فقہ فی کے خلاف قرار دے۔ کیونکہ امام صاحب کے مذہب کی بنیا دنصوص کی تقدیم ،ضعیف کا قیاس پرمقدم ہونا وغیرہ معلوم ہے جس کی بنیاد پر بیت شرفات ہورہے ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ الحمد للہ ہمارے نہ ہب حنفیہ میں اگر کوئی قول کسی حدیث کے خلاف موجود ہے تو خود حدیث ہی ہے اس قول کی تائید ثابت ہوتی ہے جس کی بنیاد پرہم نے وہ قول اختیار کیا ہے۔ (اس طرح بیمسئلہ تربیح روایات کا آتھ ہرانہ کہ رد حدیث کا) سارے آئمہ واہل علم کا یہی طریقہ کار ہے کہ ان کے ذہب میں ایسے اقوال ہیں جو بظاہر بعض احادیث کے خلاف ہیں کین ان کواختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض دیگر احادیث سے ان اقوال کا ثبوت مل جاتا ہے۔

امادیث برعمل پیرا ہے۔ (یا اس کا طبقہ (فقہی مسلک) اس پر کار بند ہے) کیونکہ بھی دعورات مجتمل پیرا ہے۔ (یا اس کا طبقہ (فقہی مسلک) اس پر کار بند ہے) کیونکہ بھی حضرات مجتمدین بعض روایات کو لیتے ہیں اور بعض کوترک کر دیتے ہیں۔ضعف کی وجہ سے یانص کی مخالفت کی وجہ سے یا شاذ ،معلل منسوخ اور مؤول ہونے کی وجہ سے ای طرح اور بھی کئی وجوہ ہوسکتی ہیں۔

#### مانعين تقليدا ورمخالفين تقليد سے ايك عمره مناقشه

اس بحث سے بیہ بات سامنے آگئ کہ منکرین تقلید کے اصول کے مطابق عمل بالحدیث کا دعویٰ ہی سرے سے بے بنیاد ہوجاتا ہے کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے ،ضعیف ہونے ، واجب العمل یا غیر واجب العمل ہونے کے احکامات محدثین سے مروی ہیں اوران کے ان اقوال کو تعلیم کرنا ان کی تقلید کرنا ہی ہے کیونکہ حدیث کی مذکورہ اقسام دراصل احکام ہی ہیں اوراحکام میں تقلید کی جارہی ہے۔ چنا نچے نقیہاء فقہ واصول فقہ میں سنت ، قبول سنت ، ردسنت ، اخذ وترک سنت رواۃ کے احکام اس وجہ سے لاتے ہیں کہ ان کی بنیا دیرا حادیث پر محکم لگتا ہے۔

پس جب بیاوگ اجتها دوتقلید و قیاس کے ہی منکر ہیں تو پھرمحدثین کی ان احکامات میں تقلید چہ معنی دارد؟ اور بھلا ان محدثین کے خیالات ان کے ظنون و فیصلے کو بیاوگ کیسے شرع جست تسلیم کرتے ہیں؟ بیہ بات گزشتہ سطور میں بخو بی واضح ہو چکی ہے کہ رواق کی توثیق و تفعیف حدیث کی صحت وسقم محدثین کے ذوق واجتها دکا آئینہ دار ہے۔ جس میں بکثرت اختلاف اس ذوق واجتها دہی کی وجہ سے آیا ہے۔

# علوم الحديث على ما الحديث المنظمة المن

يں امام صاحب كے بارے میں سی شم كی منفی رائے سے بچنا جاہے۔

(فائدہ: حاشیہ میں مولانا مؤلف مرحوم فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں تے محدثین کی اس تقلید کو یوں بیان کیا کہ' اللہ تعالیٰ نے خبر واحد کو ججت قرار دیا ہے اور عادل راوی کی شہادت ججت دلیل ہے۔ لہذادلیل کی بیروی کرنا تقلید میں شاز ہیں ہوگا۔

اس بیانیہ سے ان کی مراداس اعتراض کا جواب دینا ہے کہ وہ بھی محدثین کی تقلید کرتے ہیں۔ مولا نامرحوم فرماتے ہیں کہ جنس خبرتو دلیل وجت ہے لیکن اس کی صحت وسقم کا فیصلہ بیاجتہادی ہے اورغیر مقلدین جنس خبر کی نہیں بلکہ صحت وسقم میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں اس صحت وسقم کا مدار محدثین کا اجتہاد وظن پر ہے۔ ابن ابی حاتم نے العلل میں ابن مہدی سے نقل کیا کہ حدیث کی معرفت تو اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ ابن نمیر فرماتے ہیں ابن مہدی نے بچے فرمایا اگر محدث سے بوچھا جائے کہ حدیث کے بارے میں تہمارے فیصلہ کی دلیل کیا ہے تو اس کے پاس جواب نہ ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے احمد بن صالح سے نقل کیا کہ

حدیث کی معرفت سونے اور سونے کے مُشَابِهِ شئے کے مابین فرق کی طرح ہے جو ہری ہی کو ہے اگر چہاس کے پاس دلیل نہیں۔

اخمہ بن صالح اپنے والد سے قتل کرتے ہیں حدیث کی معرفت کی مثال یوں ہے جیسے ایک گلینہ • • اوینار کا ہوتا ہے۔ اس جیسا دوسرا گلینہ صرف دس در ہم کا ہوتا ہے۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں جیسے محدثین، رواۃ پرجرح وتعدیل، اسانید والفاظ حدیث کی معرفت میں مہارت رکھتے ہیں، ایسے ہی فقہاء معانی حدیث میں محدثین سے بلندمقام پر فائز ہیں۔ جیسے فقیہ کے لئے محدث سے نزاع درست نہیں ایسے ہی محدث کے لئے نقیہ سے منازعت درست نہیں۔ ہاں اگر کسی نے دونوں فنون میں مہارت حاصل کرلی ہوتو علیحدہ بات ہے جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے مشہور تلاندہ وغیر ہم۔

#### علوم الحديث المحالي ال

#### سلف صالحین کی کلام میں شخ سے مراد ، متاخرین کی اصطلاح نہیں

ابن القیم نے اعلام الموقعین ار۳۵ میں تحریر کیا ہے کہ سلف صالحین کے کلام میں لئے سے مراد بھی کسی تھم کا بالکلیہ اٹھ جانا ہوتا ہے۔ اور بھی عام ومطلق وظاہر کی دلالت کا مرتفع ہو کر تھم کو خاص، عام اور غیر ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے اور یہ امور شخصیص، قید بندی پایمل المطلق علی المقید ہیں حتی کہ تفییر ووضاحت کے لئے بھی لئے کا استعال ان حضرات کے ہاں ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کریہ بھی ہوا ہے کہ استثنا شرط اور صفت کے لئے بھی لئے کا استعال ملتا ہے۔ اس میں تھم سابق کسی نئے کی طرح مرتفع ہور ہا ہوتا ہے۔

پس ننخ ان حضرات کے ہاں اور ان کی اصطلاح میں بیہ ہے ہ ظاہر لفظ ہے ہے کہ دلیا خار تی سے کوئی مراداس لفظ کی متعین کی جائے۔ اس تشریح سے وہ سارے اشکالات ختم ہوجا کیں گے جومتاخرین کی اصطلاح دربارہ ننخ کو لے کرسلف کی کلام میں بیدا ہوتے ہیں۔ اور متاخرین کے ہاں ننخ سے مراد صرف بیہ ہے کہ کوئی تھم سابق بالکلیہ اٹھالیا جائے اور بس! مولانا مرحوم فرماتے ہیں: حاصل بیہ ہے کہ متقد مین کے ہاں ننخ بیان تبدیل کے مولانا مرحوم فرماتے ہیں: حاصل بیہ ہے کہ متقد مین کے ہاں ننخ بیان تبدیل کے

مولانا مرحوم فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ متقد مین کے ہاں کہ بیان تبدیا ساتھ خاص نہیں بلکہ بیان کی مختلف انواع کے لئے وہ ننخ کالفظ استعمال کرتے ہیں۔

امام طحاویؒ کے کلام میں نئے سے مراد وہی متقدمین کا معنیٰ مراد ہے متاخرین کا نہیں۔ چنا نچہ بعض لوگ اس فرق سے ناواقف بلکہ جہالت کی بنیاد پر امام طحاوی الشنئ پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ جو بے چارہ متعلم کی مراد بی نہیں سمجھ چائے ، وہ خود ہی کو ملامت کرے۔ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ مُ

#### منكرين وخالفين تقليدي ترديد

(۱۲) علامه ابن القیم نے اعلام الموقعین ۲۲۷ میں مقلدین کے دلائل کی تر دید میں قر مایا: ۲۵ ویں وجہ: مقلدین و مجوزین تقلید کے بقول اصحاب رسول اللہ نے جب شہروں کو فتح کیا تو ان لوگوں نے نومسلم لوگوں کومسائل بتائے۔لیکن کسی سے بینہ کہا کہ اس فتو کی کودلیل سے سمجھ کراس کی معرفت حاصل کرو۔ پس اس طرفعل سے تقلید کا جواز معلوم ہوا۔ اس کا جواب یہ سمجھ کراس کی معرفت حاصل کرو۔ پس اس طرفعل سے تقلید کا جواز ہوا ہوا۔ ہاں سے کہ ان صحابہ کرام دی گئی نے نومسلم حضرات کو اپنی آراء اور اپنے فقاو کی نہیں دیے۔ ہاں ان حضرات نے نبی کریم منا گئی کے اقوال و افعال کو ان تک پہنچایا۔ تو ان کے فقاو کی نبی کریم منا گئی کے سے۔ جسے انہوں نے آگے بہنچایا، تو ان لوگوں نے دلیل (قول و فعل رسول منا گئی کے اور قراری کی بڑمل کیا نہ کہ تقلید کی۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں اس عبارت میں علامہ نے تحکمانہ طرز اور قدرے گری دکھائی ہے۔ اگر علامہ کے اس قول کو مان لیا جائے تو اسکالازی تقاضا ہے کہ صحابہ بخائیئہ کے اقوال و فناوی سارے مرفوع احادیث کا تھم رکھتے ہیں۔ لہذا حنفیہ اگر اختلافی مسائل میں بھی کسی صحابی مثلاً ابن مسعود جائے ہے قول وعمل وفتوی سے استدلال کریں تو پھران پرکوئی ملام نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم خوداعتر اف کررہے ہوکہ صحابی کا قول وفعل تھم اور دلیل و ججت ملام نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم خوداعتر اف کررہے ہوکہ صحابی کا قول وفعل تھم اور دلیل و ججت

ہنداس کے برخلاف اگر حدیث مرفوع آجائے تو تعارض روایتین کی صورت الہٰذاس کے برخلاف اگر حدیث مرفوع آجائے تو تعارض روایتین کی صورت ہوئی۔اس میں اگر حنفیہ سمی مرج مثلاً قیاس وغیرہ سے قول صحابی کواختیار کرلیس توان کی مدمت نہیں کرنی جائے۔
پر ملام کیوں؟ لہٰذا آپ لوگوں کوان کی مذمت نہیں کرنی جائے۔

ر یہ براں اگر صحابہ بن انتخانے اپنی آراء وفا وکی بیان نہیں کے بلکہ صرف احادیث مزید براں اگر صحابہ بن انتخانے اپنی آراء وفا وکی گزرا) تو بھلا تا بعین نے بھی ایسائی کیا ہوگا؟ کہ صرف وہی نقل کیا ہوگا جو صحابہ بن آئی ہے انہوں نے سایا دیکھا، ای طرح اتباع میں واخل اللہ بعین ۔۔۔۔۔ اس طرح تو ان حضرات کے اقوال و افعال بھی حدیث کا تھم میں واخل اللہ بعین ۔۔۔۔ اس طرح تو ان حضرات کے اقوال و افعال بھی حدیث کا تھم میں واخل میں واخل اللہ میں کون می دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ بن انتخاب کے اقوال وفا وکی کورسول اللہ میں کہا جائے کہ وہ ذاتی اللہ میں کہا جائے کہ وہ ذاتی اللہ میں کہا جائے کہ وہ ذاتی آراء پیش کرتے؟ اس دلیل کوسا منے لایا جائے۔

.۔ اگریہ کہا جائے کہ تابعین کے فآو کی چونکہا حادیث مرفوعہ کے خلاف آئے ہیں اس لئے ان کے فقاوئی کے بارے میں میہیں کہا جاسکتا کہ وہ صرف صحابہ بھائیئے کے اقوال وفقاوئی نفل کرتے ہیں تو ہمارا جواب میہ ہے کہ اس طرح صحابہ بھائیئے سے بھی احادیث مرفوعہ کے خلاف فقاوئی واقوال منقول ہیں تو بھلا کیا فرق رہا اور اس بات کا انکار وہی کرسکتا ہے جوحت سے روگر دانی کر ہے اور فضول ابحاث کرتا پھرتا ہو۔

مولا نامرحوم فرماتے ہیں میر ہے نزدیک ابن القیم کا کلام علی الاطلاق درست نہیں!
کیوانکہ اس کے برخلاف دلائل قائم ہو چکے ہیں۔اوریہ کہ صحابہ کرام بی نیڈ ہالوگوں کو فی اور یا کہ سے اور لیے اور لیے اور لیے اس کے برخلاف دلائل قائم ہو چکے ہیں۔اوریہ کہ صحابہ کا نام ہے۔ای طرح ابن القیم کا کلام علی الاطلاق باطل بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کے اکثر اقوال و فقاوی نبی کریم مُن اللہ علی الاطلاق باطل بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کے اکثر اقوال و فقاوی نبی کریم مُن اللہ علی الوال و اوامر ہی کی بنیاد پر ہوا کرتے۔اس وجہ سے مجہد بھی اثر صحابی مل صحابی کو صریح مرفوع پر ترجیح دے دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاں صحابی کا قول وفعل دراصل اس کا ابنا احتہاد نہیں ہوتا ہے۔

اس بحث سے ہمارا مقصد صرف بیر بتانا ہے کہ ابن قیم نے جن مقلدین کوردکیا ہے ہم وہ نہیں ، لہٰذاان کے اقوال کو لے کرغیر مقلدین کا حفیہ پراعتراض کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اپنی آئکھیں کھول کر ابن القیم کی کلام بصیرت سے بچھنی چاہیے (کہ وہ ہمارے صرف ظاہری مخالف ہیں حقیقت میں نہیں ) ہمارا مقصد امام ابن القیم جیسے عبقری کی توہین نہیں ۔ ان کے قدموں کی خاک ہونا ہمار لئے باعث فخر ہے۔ (لیکن ان کے دلائل سے ہم مطمئن نہیں)

سیجمنا چاہئے کہ ہم امام ابوطنیفہ وغیرہ کی تقلید صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق میں قرآن وسنت کی پیروی میں آپ اپنے معاصرین، انکہ ٹلا ثہ سے بڑھ کر ہیں۔ جسے محد ثین کے اصول وقواعد ہیں ایسے ہی امام صاحب کے اپنے اصول وقواعد ہیں جن کی وجہ سے ہم محد ثین سے اختلاف کرتے ہیں، ندان پرکوئی ملامت اور نہ ہم پر۔ ہمارے اہل علم نے انکہ حنفیہ کے اقوال کواگر نصوص کے خالف پایا تو اس سے عدول مارے اہل علم نے انکہ حنفیہ کے اقوال کواگر نصوص کے خالف پایا تو اس سے عدول

کرتے ہوئے دیکراہل مم وائمہ کے اقوال کو اختیار کیا ہے پس ہم متعصب اور جار کتم کے مقلد نہیں بلکہ ہماری تقلید ہتھیت اور بصیرت افروزی پر مشتمل ہے۔ و سبتھانَ اللهِ وَ مَا نَحْنُ بِمُشْرِ کِیْنَ

تقلید کا ہرایک کے لئے ضروری ہونا، ترک تقلید کا خطرناک بتیجہ،اس زمانہ میں دعوی اجتہاد

جوتقلید حنفیہ یا دیگر مقلدین اختیار کرتے ہیں۔ اس سے تو خود ابن قیم بلکہ ان کے علاوہ کسی کوبھی فرارممکن نہیں۔ اس کے بغیر تو دین سلامت ہی نہیں رہتا۔ ہاں بیضر ورہے کہ غیر مقلدین (بقول ابن قیم ) اپنی تقلید کو انتثال ، متابعت ، اطاعت وغیرہ سے موسوم کر دیتے ہیں۔ عِبَار اَتّنَا شَتّی وَ حُسْنَكَ وَ احِدٌ : وَ حُلّ اِلٰی ذَاكَ الْجَمَالِ یُشِیْرُ ۔ (ہمارے الفاظ تو مختلف ہیں کی خرف اشارہ کرتا الفاظ تو مختلف ہیں لیکن تمہار احسن ایک ہے اور ہر لفظ ای حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے )

جوشخص اس تقلید کا تارک ہوا تاع سلف کا منکر ہو۔خود مجہدومحدث بن بیٹے اور است فرآن وحدیث بن بیٹے اور است فرآن وحدیث سے جوابات دینا شروع کردے۔ تو بخدایہ اسلام کی ری گردن سے نکال چکا ہے۔ اور اگر بچھ سلمان بچا ہے۔ جو جوابات بھی ہے تو جلد ہی جھوڑ دے گا۔

سلف صالحین کی تقلید کے منکرین سے بردھ کرکسی کو دین سے خارج ہوتے نہیں دیکھا عوام الناس دیکھا عوام الناس کے حق میں ترک تقلید ہی الحادوزندقہ کی بنیاد ہے۔

مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف عوام کے لئے خطرناک نہیں،علاء کے لئے جھرناک نہیں،علاء کے لئے بھی سم قاتل ہے۔ اس لئے کہ خداخوفی کی صفت سے متصف اللہ اوراس کے رسول کی محبت میں سرشار۔طلب حق میں انہا کو بہنچنے والاخود علاء میں اس زمانہ میں کبریت احمر کی

طرح مفقود ہے۔ عام علماء بھی جب تحقیق کے نام سے ترک تقلید کرتے ہیں تو خواہش کی پیروی میں رخصتوں کے طلب گارر ہے ہیں۔ عموماً ان کا مقصد مقلدین کے خلاف مسلمانوں کے اذہان کو خراب کرنا ہی ہوتا ہے اس سے عوام الناس الحاد وزندقہ کا شکار ہوجاتے ہیں اور یہ مَنِ اتّن حَذَ اِلْهَةً هُواَهُ (خواہش کو معبود بنانے) کا مصداق بن جاتے ہیں۔

ہمارے بعض ا کابرین سے منقول ہے کہ بیلوگ (غیر مقلدین) حدیث کی اتباع کرتے ہیں کیکن حدیث الرسول کی نہیں بلکہ حدیث النفس کی یقیناً بیر بات سچے ہے۔

# صحیحین میں بعض کمزور با تنی اوران کے جواب میں تکلف دہی

(۱۳) ابن الى الوفاء قرش نے الجوابر المضيہ كے ذيل الكتاب الجامع ج ٢٥ ميں تحرير كيا بہت كہ الشيخت فقد جاوز كيا ہے كہ لوگوں ميں جويہ مقولہ مشہور ہے كہ "من روكی كه الشيخت فقد جاوز المقند حكورة " (جس كى روايت شيخين (مسلم و بخارى) نے لے لى وہ بل پاركرگيا) تويہ وكى قوى بات نہيں بلكہ جاہ بهندى كا مظہر ہے۔ امام مسلم الطفی نے جامع مسلم میں لیث بن الى سليم جيسے محص سے روايت لى ہے اس كے جواب میں بير کہا جاتا ہے كہ ان سے اور ان جيسے ديگر رواة سے اعتبار وشواہد اور متابعات میں روایت لى گئ ہے (اصول میں نہیں) يہ كوكى مضبوط حيل نہيں۔

حافظ رشید الدین العطار نے اکفو ایڈ المجموعة فی شأن ما وَقَعَ فِی مُسلِمٍ

مِنَ الْاَحَادِیْثِ الْمَقْطُوعَة مِی فرماتے ہیں کہ اعتبار شواہداور متابعت کے ذریعہ صدیث
کے احوال کی پہچان و معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ امام مسلم الطنی نے اپنی کتاب میں صحت کا
التزام رکھا ہے۔ تو بھلا می صحیف وغیرہ صدیث کے ذریعہ کیے پہچانا جاسکتا ہے؟
علاء محدثین کے ہاں مرس جب عن اور ان سے روایت کرے۔ تو وہ انقطاع پر
محمول ہوتی ہے۔ مسلم و بخاری شریف میں مدلس رواق سے بیطریقہ عسن و ان بکثرت
روایات کے ساتھ آیا ہے۔ اس بارے میں صحیحین کے رواق کے بارے یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی

احادیث اتصال پراور دیگر کی انقطاع پرمحمول ہیں میض جاہ پسندی ہے اوربس!

امام سلم الطلائد في مسلم شريف ميں ابو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر بِطَرِيْقِ عَنْعَنْه بَكْرَت روایات نقل فرمائی ہیں حالانکہ تفاظ حدیث كا كہنا ہے كہ آبو النَّرِبَيْرِ جَابِرِ سے تدلیس كے ساتھ روایت كرتا ہے اس كاعَنْعَنَه صحت يرجمول نہ ہوگا۔

حافظ ابن حزم اور حافظ عبدالحق نے لیٹ بن سعد الطفظ سے نقل کیا کہ انہوں نے ابوالز بیر سے کہا کہ آپ نے جوروایات جابر سے ساع کی ہیں ان کی نشاندہی کریں تا کہ میں ان ہی کا ساع آپ سے کروں۔

چنانچہ ابوالز بیرنے ان کی نشاندہی کی تو وہ تقریباً کا روایات ہیں۔ انہی کا ساع لیٹ نے ابوالز بیرسے کیا، جب کہ صورت حال ہے ہے کہ لیث کے علاوہ دیگر رواۃ سے بھی امام مسلم پڑالشہ نے ابوالز بیر کی مرویات نقل کی ہیں۔

(فا کدہ بخشی فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں ابوالزبیر سے جن رواۃ کی روایات آئی ہیں ان میں ذکریا بن اسحاق عمر و بن حارث ابن جرتج وغیرہ ہیں ان کی روایات مقرون بالغیر بھی آئی ہیں اور غیر مقرون بھی ہے۔)
ہیں اور غیر مقرون بھی ہے۔)

دونوں روایتوں میں کوئی ایک لازمی طور یے خلافر ایت ہے۔ اور ایس عمر خلافی ایس نظر کر کی ایک ایس کا النظر کی ایک کا ایک کا ایک کی ایک کا ایک کا اور کا کی کا کے ۔ایک روایت میں ہے کہ آپ نے طواف افاضہ کیا اور پھرمنی میں ظہر ادافر مائی ۔ چنانچہ الن روایات کے جمسلم میں ہونے کی وجہ سے بعض اہل علم بینتا ویل کرتے ہیں کہ اعادہ ظہر کی بنیاد بیان جواز تھا۔اس جواب کو ملاحظ فر مائیں اور پھر ابن حزم راس کے کہ قول بھی کہ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایک لازمی طور پر غلط روایت ہے۔

حدیث اسراء میں مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں و فرلک قبل آن یو کئی اِلیٹ میں کہ اسراء مزول وحی سے قبل تھا۔ چنانچہ تفاظ صدیث نے اس لفظ میں بحث کی اوراس جملہ کوضعیف قرار دیا۔

مسلم شریف میں ہے خکق اللہ التربکة یوم السّبتِ (الله تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا) حالانکہ لوگوں کا اس پراتفاق ہے کہ ابتداء خلق یوم السبت نہیں بلکہ یوم الاحد اتوار کو ہوئی۔

امام مسلم برطنے نے ابوسفیان کی روایت نقل کی۔ انہوں نے بوتت اسلام عرض کیا۔
میری تین گزارشات قبول فرما کیں۔ میری بیٹی سے نکاح فرمالیں۔ معاویہ دائی کو کا تب
بنالیس، اور کفار سے قبل و قبال پرامیر بنا ہے حالانکہ اس حدیث میں ایک وہم بالکل واضح
ہے۔ وہ یہ کہ ام حبیبہ بڑا نہا ہے آپ کا گھڑ تا کا عقد تو حبشہ میں ہوا تھا۔ آپ کی طرف سے نجاشی
نے ۲۰۰۰ دینار مہر دیا۔ اور خود نکاح کا خطبہ دیا اور ولیمہ بھی کھلایا۔ یہ واقعہ بھی تاریخ میں مشہور ہے ادھر ابوسفیان فتح کمہ کے سال مسلمان ہوئے۔ فتح کمہ اور ہجرت حبشہ کے مابین کئی سال کا فاصلہ ہے۔ اس طرح فتح کمہ سے قبل ہی حضرت معاویہ دائونے نے کتابت کی۔ رہا ابوسفیان کا امارت کا سوال کرنا تو تاریخ میں ایس کوئی جنگ معلوم نہیں جس میں ابوسفیان کو امیر بنایا گیا ہو۔

چنانچہاب لوگوں پر شیح مسلم میں اس روایت کے آنے کی وجہ سے اس کے مختلف جوابات دیتے رہتے ہیں حالانکہ میرلالیمی جوابات ہیں اور تعصب کا آئینہ دار بھی۔

چنانچے حفاظ حدیث نے فقل کیا کہ جب امام مسلم پڑلشنے نے الجامع آتے سے فراغت پائی، تو ابوزر عد بڑلشنہ کو پیش خدمت کیا۔ اس پر ابوزر عد بڑلشنہ تنخ پا ہوئے۔ اور فر مایا کہ اس کا نام سے حرکھتے ہو؟ یہ تو اہل بدعت کے لئے سیڑھی کا کام دے گی جب ان کے خلاف کوئی حدیث پیش کی جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ سے حسلم میں تو نہیں؟''

آخر میں قرشی فرماتے ہیں اللہ تعالی ابوزرعہ پردحم فرمائے۔ درست بات کی اوراس طرح کا واقعہ پیش بھی آچکا ہے۔

(فاكدو بمشى نے علامه ابن تيميہ برائ كے حواله سے ان كى كتاب فَ عِلَمَة جَلِيْكَةٌ فِي التَّوسِيْلَ وَالْمُ وَالْتُ مِنْ الْمُ الْنَ كَا اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بخاری شریف سے کم درجہ کی ہے۔ امام بخاری اوران کے منازعین کے مابین صورت مال سے کہ حق امام بخاری را اللہ ہے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب امام مسلم را اللہ اوران کے منازعین کی بات ہوتو حق بات امام مسلم را اللہ کے مخالفین کی ہوا کرتی ہے جبیبا کہ حدیث منازعین کی بات ہوتو حق بات امام مسلم را اللہ کے مخالفین کی ہوا کرتی ہے جبیبا کہ حدیث کسوف میں ۱۳۷۴ رکوعات پر شمل نمازنقل کرنا ، ابتداء تھے گئی یکوم السبت کو بیان کرنا ، ابتداء تھے گئی یکوم السبت کو بیان کرنا ، ابوسفیان کے تین مطالبوں پر شمل روایت کولا نا۔ ان روایات میں مخالفین کی بات درست ہے کہ بیاوہام پر شمل ہیں ہال بیضرور ہے کہ

جہوراہل علم سیحیین کے متون کی صحت کے (فی الجملہ) قائل ہیں اوران متون کو انہوں نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے اوران متون کی نسبت قطعی طور پر نبی کریم مُلَّا الْفِیْرُمُ کی انہوں نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے اوران متون کی نسبت قطعی طور پر نبی کریم مُلَّا اللّٰمِیْمُ اللّٰہِ میں اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ مُلِیْ اللّٰمِیْمُ مُلِیْ اللّٰمِیْمُ مُلِیْکُ کی شان وعظمت کے لئے قادر ہے کیوں کہ انسان بہر حال منبیں اور نہ ہی امام مسلم رُمُلِیْ کی شان وعظمت کے لئے قادر ہے کیوں کہ انسان بہر حال محیوم ہے۔)

مولا نامرحوم فرماتے ہیں شیخین کا ضعیف رواۃ کی احادیث لا ناصحیحین کی صحت کے قادح نہیں کیونکہ ان کی اصحیت وصحت کا تعلق متون سے ہے رواۃ سے نہیں۔ جب کہ ضعیف رواۃ سے ان حضرات نے صرف وہی روایات کی ہیں جن کی متابعت کی گئی ہے۔ ان ضعفاء کی متفر دروایات نہیں۔ مزید برال تقد وضعیف ہونا بھی اجتہادی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ بیضعیف رواۃ ان حضرات کے ہال تقد ہول اور دیگر اہل علم کے ہال ضعیف! ہال اگر کی کے ضعف کی بیخودت متر کے کرنے کے بعد بھی اس سے روایت لیس تو پھریوروایات اعتصاد و تقویت ، متابعت و شواہد میں ہوتی ہیں۔

ہاں اماح مسلم الطنے نے کچھ ضعیف رواۃ کی متفر دروایات نقل کی ہیں جیسے قرشی الطنے کا طویل اقتباس گزارا۔ ان کی صحت بھی ممکن نہیں ۔ لیکن اس سے مسلم شریف کی فی الجملہ تھج کے طویل اقتباس کڑ ارا۔ ان کی سخت بھی ممکن نہیں ۔ پرکوئی اثر نہیں بڑتا۔ اور اس کی بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب پرترجیج سے بھی مانع نہیں۔

علوم الحديث علوم الحديث المستحدث المستح

آ خرانسان ہے علطی ہوہی جاتی ہے۔

یہ پین نظررہ کہ ان کتابوں (صححین) کی دیگر کتب پرتر بیج کا مطلب اجمالی ترجیح وتفوق ہے (یعنی جن کے ہاں اصحیت کی بحث ہے اور جن کے ہاں سرے سے ہی بی شابطہ مخدوش ہے تو بیشر تکان کے لئے ہیں) تفصیل کے ساتھ ہر ہر حدیث کی ترجیح مرادانہیں۔
و صلی اللہ علی سیّدنا مُحمّد و آله و اَصْحابه اَجْمَعِینَ ۔اس فصل سے راقم کو کم رمضان ۱۳۲۷ ہر وزمنگل بوقت جا شت فراغت ہوئی۔

All the



# جاری خاص اصطلاحات جواعلاء السنن اور مقد مات مین استعال ہوئیں:

مولا نافر ماتے ہیں:

ا قَالَ الشَّيْخِ، قَالَ شَيْخَنَا قَالَ شَيْخِيْ سےمراد حضرت تھانویٌ ہیں۔ان کاارشادیا خود میں ان کاذکرہے یا پھر حضرت کی تالیف سے وہ بات لی۔اس آخری صورت میں کمل حوالہ دوں گا۔

٢\_قَالَ خَلِيلِي عصراد حضرت مولا ناظيل احمد الطنف إلى اوران كى بَـذُلُ الْمَجْهُود عداله ويام -

سارعافظ سے مرادا بن جمر رشك ، فتح سے فَتْحُ الْبَارِی اور التّ لْمِحْيْص سے التّ لْمِحِيْصُ الْسَانِ الْمَعْيْد الْسَحَبِيْر مراد ہے۔ تہذیب سے تہذیب التہذیب تقریب سے تقریب التہذیب اور لسان سے لسان المیز ان مراد ہے۔

سم محقق ہے مرادابن الہمام ہیں۔اوران کی فتح القدریشرح ہدایہ کا حوالہ دیا ہے۔

۵\_عینی سے مرادعلامہ بدرالدین عینی اور حوالہ ان کی شرح بخاری کا دیا ہے۔

كَ تَدُرِيْبِ كَمُرادَتُدُرِيْبُ الرَّاوِى ،اس كے لئے بھی لفظ "تد" بھی استعال كيا ہے۔ كُنْزُ سے كُنْزُ الدَّفَائِقِ نہيں۔ عَوْن مرادعون كُنْزُ الدَّفَائِقِ نہيں۔ عَوْن مرادعون

علوم الحديث

المعبود شرح سنن الى داوداز شمس الحق ب- جامع المسانية سمراد جامع المسانية لِلْإِمَامِ الْأَعْظِمِ از ابو المُؤيِّد خَوَارزَمي بـــابوالمويديهمراريمي بهي ال

بغية سمرادبُغية الوعاة فِي طَبَقَاتِ النَّحَاةِ لِلسَّيْوطِي بدنيلعي س مراد جمال الدين عبدالله بن يوسف مولف نصب الراية بين - مَنْجُمَعُ مِنْ المَنْجُمَعُ الزوائد لِلْهَيْثَمِي بـ مَجْمَعُ الْبِحَارِ نَهِين الدواودك اكثر واله جات النخدك ہیں جوغون المعبود کے ساتھ مطبوعہ۔

٨ \_ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِحْيَاءِ ٥ يَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عمراداحياء السنن ك مولف احد حس سنبھلی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں حنفیہ پراعتراضات کئے ہیں۔واللہ اعلم كسنيت سے كئے،ميرى غرض ائمير دين كادفاع ہے۔قال بعض هم سےمرادمحدثين و فقہاء ہوتے ہیں، یہ بھی ہیں۔

9۔الدر سے مرادالیدر السمختبار ہے اوروہ بھی وہ ہے جورد الحتار کے ساتھ مطبوعہ ہے۔ شامیسه سےمرادردالحتارہے۔شامی سےمرادعلامہ ابن عابدین ہیں۔بحر سےمراد البحر الرائق ہے۔اورالدرر ہے مراد، دُرَرُ الْاحْكَامِ فِي شَرْحِ غُرَرِ الْاحْكَامِ از ملاخسر وخفی ہے۔

شَرُّ نُبُلَالِيه عَمَرَاقِي الْفَلاحَ مَعَ حَاشِيَّة الِلطَّحْطَاوِي مرادم- حَي حسن بن عمار شرنبلالی نے تالیف کیا ہے۔

ا۔ جب قال الطحاوی کہوں گا تو اس سے مراد امام طحاوی ہوں گے اور حوالہ شرح معانی الآثاركاموگا۔ان كےعلاوہ بھى كچھرموز ہیں، جوان شاءالله في نہوں گے۔

وَلَيْكِنْ هَذَا مِسْكَ الْحِتَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ وَ أَزْكَى الصَّلَاةِ وَابْهَى السَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى الدَّوَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِينَ

# علوم الحديث المحالديث المح

All the



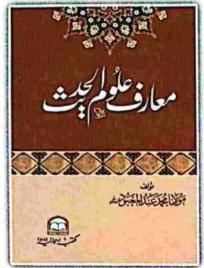

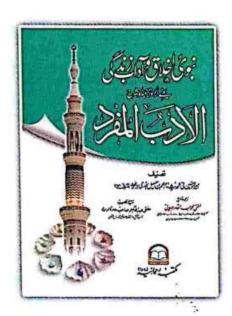



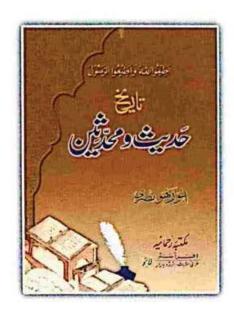

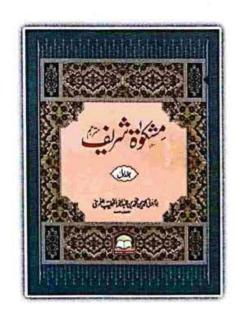

